عام فنهم تعلیمات نبوی سلی التدعلیه وسیم کا ایک سدابهار مبارک سلسله



نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو تروتازہ رکھے جس نے میری بات نی اوراسکو یاد کیا اوراسکو محفوظ رکھا اور پھر دوسرول کو پہنچادیا۔ (ترندی) نیز فرمایا سب سے افضل صدقہ ہے ہے کہ مسلمان علم دین کی بات سیکھے پھر اینے مسلمان بھائی کوسکھا دے۔ (ابن مدہ)

زرگیرانی فقیه *پلانعصر ضریت کانامفی عجا کرست مارصًاحب دیملانیتر* رئیس دارالافتاء جامعه خیرالمیدارس ملتان رئیس دارالافتاء جامعه خیرالمیدارس ملتان

> إِذَارَهُ تَالِينُفَاتِ اَشْرَفِيْنَ مِحُدُ أَارِ التانِ أَلِثَانِ مِحُدُ أَارِ التانِ أَلِثَانِ (061-4540513-4519240)

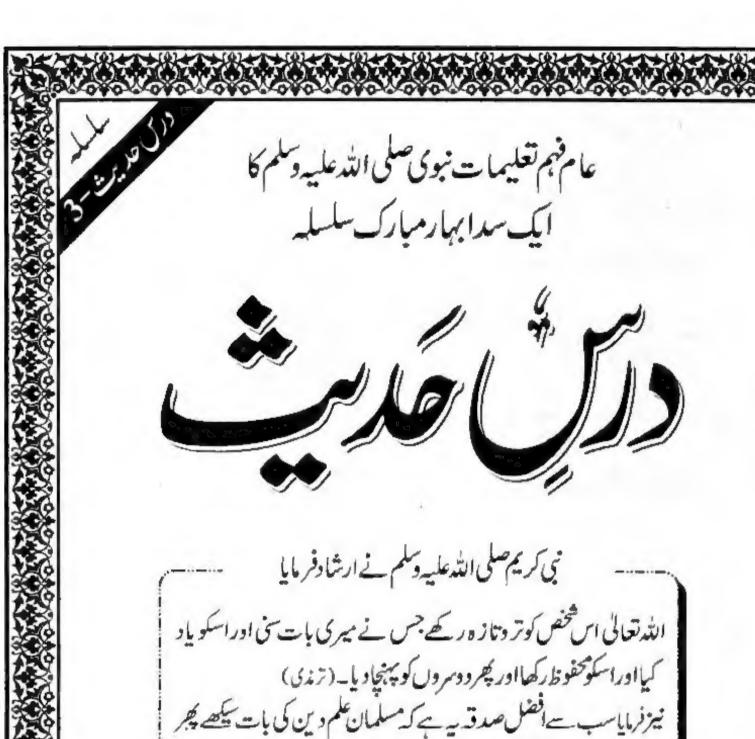

نیز فرمایاسب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم دین کی بات سیکھے پھر اہے مسلمان بھائی کوسکھاوے۔(ابن ماجہ)

> ترتيب وكاوش بمجلس تحقيقات اسلاميه زرتكراني فقيالعصرضرت كولانامفت عيارك تارضا مظلة

ركيس دارالافآء جامعه خيرالمدارس ملتان

ادارها ليفات استرفيه پيوک نواره نعت ان پاکٽ ان 540513-519240



#### جمله حقوق محفوظ سين تام كتاب مفرالمظفر ٢٦٥ هات ارتخ اشاعت مفرالمظفر ٢٩٢١ه ناشر..... إِذَارَهُ تَا لِينَاتِ أَشَرُفِيمُ مَان طباعت .....سلامت اقبال بريس مانان

اداره تاليفات اشرفيه جوك فواره ملتان --- اداره اسلاميات اناركلي لا مور كمتنيه سيداحمه شهيدارد وبإزار لامور--- مكتنيه قاسميه اردوبازار لامور كتبدرشيدية سركى رود كوئد---كتب فاندشيديه راجه بازار راوليندى يونيورش بكراي خير بإزار بيثاور ---دارالاشاعت اردوبازار كراجي ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U. K (ISLAMIC BOOKS CENTRE) 119-121-HALLIWELL ROADBOLTON BLISNE. (U.K.)

ضرورى وضاحت: ايك ملمان جان بوجه كرقرآن مجيد احاديث رسول علي اورديردي كتابول مي غلطي كرفي كاتصور بعي نبيس كرسكتا بعول كرموني والي غلطيول كي تصبح واصلاح كيليخ بعي بهار ساداره میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تعج پرسب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ بیسب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لئے پھر بھی سی غلطی کے رہ جانے كا امكان ہے۔ لبذا قارئين كرام ہے گذارش ہے كه اگرايي كوئي غلطي نظر آئے تو ادارہ كومطلع فرماديں تأك آ كنده الديش من اس كي اصلاح موسكے فيكي كاس كام من آب كا تعاون صدقد جاريد موكار (اداره)

#### يست الله الرحيا

عرض ناشر

اللہ تعالیٰ کے نظل وکرم ہے'' درس حدیث'' کی تیسری جلد حاضر خدمت ہے۔ زیر دست جلد حضرت ابو بکر جابر الجزائری حفظہ اللہ کی تصنیف لطیف'' کتاب المسجد و بیت المسلم'' کے اردو ترجمہ سے مرتب کی گئی ہے جس کے ترجمہ کی سعادت حضرت مولانا مفتی عبدالقدوس رومی صاحب دامت برکاجہم کو حاصل ہوئی حضرت مفتی صاحب نے ترجمہ کرنے کے بعد'' دینی نصاب' کے نام ہے ان اسباق کو ہندوستان سے شائع کرایا تھا۔

ان عام نہم اسباق اور احادیث کی دلنشین تُشریح نے آمادہ کیا کہ اس کتاب کوبھی درس حدیث کے مبارک ومتعارف سلسلہ میں

شامل کیاجائے حضرات اکا برعلاء حق ہے مشاورت کے بعد اسکی ترتیب واشاعت کا کام کیا گیا۔

" درس حدیث' کی اس جلد کا اسلوب ذرامختلف ہے کین مجموعی اعتبار سے بیجد پداستوب بھی نفع ہے خالی نہیں۔ بیکمل جلد

بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات کواحاطہ کئے ہوئے ہے۔

قار تین ہے گذارش ہے کہ اس مجموعہ ' درس حدیث' کو مجد .... مدرسہ ... دفتر وغیرہ کسی بھی جگہ تیں اور سنا کیں او غور وفکراور
علی کی نیت ہے تیں اور پھر گھر میں اپنے دوست احیاب میں اس درس ہے حاصل شدہ علم کی تبلیغ محبت وحکمت ہے ضرور کریں۔
اس سلسلہ میں ہمارے معاشرہ میں بڑی کو تا ہی پائی جاتی ہے کہ ہم دین کی باتیں سفنے کے بعد گھر میں جاکران کا فداکرہ نہیں کرتے۔

علا در کھئے ! جس طرح اہل وعیال کی دنیوی راحت و آرام کا ہم خیال رکھتے ہیں اس سے زیادہ ضروری ان کی سی جو دنی تربیت
کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس لئے اپنے گھروں میں بھی احادیث مبارکہ پر مشتمل اس درس کا روز اندا ہمتمام کیا جائے۔ اور دنیا کی عظیم
ترین ہتی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال کوئ کرا پنایا جائے جن کے مقابلہ میں دنیا کی بڑی ہے بڑی دولت نہج ہے۔
اس لئے ان مبارک فرامین ہے اپنے اور اپنے تمام متعلقین کے دامن کو جانے کی کوشش کرنی چاہئے اور خاص طور پر اپنے بچوں کو مضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات سنانے کی ضرورت ہے تا کہ ان کے دل و د ماغ کی سفید لوح پر اسامی تاریخ کے درخشندہ ابواب نقش ہو جائیں اور یہی بچے متعقبل میں اچھے مسلمان ٹا بت ہوں۔
اسلامی تاریخ کے درخشندہ ابواب نقش ہو جائیں اور یہی بچے مستقبل میں اچھے مسلمان ٹا بت ہوں۔

عصر حاضر میں جبکہ ہم مسلمان ہر طرف ہے مغلوبیت کے شکار ہیں اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلامی اقدار کی طرف لوٹیں شریعت پڑل کر کے اپناتعلق اللہ وحدۂ لاشریک ہے مضبوط کریں کہ وہی غالب ہاورای نے تعلق کی برکت ہے ہمیں و نیامیں غلبہ اور آخرت میں نجات مل سکتی ہے۔ بقول شخصے عبادات میں ہمارا قبلہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اعمال میں ہمارا قبلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان مبارک احادیث کے مطالعہ ہے اپنی عبادات اور اعمال دونوں کا قبلہ سنواریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوآ مین و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر حلقه محمد و اللہ و اقباعہ اجمعین و ادر خلنا ہو حمت ک فی عباد ک الصالحین، ان شاء اللہ تعالیٰ علی خیر خلقه محمد و اللہ و اقباعہ اجمعین و ادر خلنا ہو حمت ک فی عباد ک الصالحین، ان شاء اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و اللہ و اقباعہ اجمعین و ادر خلنا ہو حمت ک فی عباد ک الصالحین، ان شاء اللہ تعالیٰ میں میں صدیث کی چوتھی جلد فکر آخرت سے متعلق جالیس احادیث مع تشریح پر مشتمل ہوگ ۔ (جلد منظر عام پر )

ورالدلا محد الطق عفى عنه ري الاول ١٤٢٦ بطابق ابريل 2005ء

## تقريظ

فقى العصر حضرت مولا أمفى عبد الرست الرصال مظلمه المعتبي المسك المطلم المطلم المعتبي المسك المعتبية الملامية المادي المران المام المادي المران المام المادي المران المام المادي المران المام المراد المرد المراد المراد المراد المراد الم

بنابله الخالي الركينم

نحمدة ونصلي على رسوله الكريم....اما بعد

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پیش نظر اللہ پاک نے قرآن مجید کی حفاظت جس طرح اپنے ذمہ لی ہے اسی طرح الفاظ قرآن کی تشریح جو ذخیرہ آ حادیث کی شکل میں موجود ہے اسکی حفاظت وصیانت بھی اللہ پاک نے اس امت کے ذریعے فرمائی۔ بیھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ حفاظت حدیث کے سلسلہ میں اس امت کے محدثین حضرات نے عجیب کمالات وکھائے۔ اساء الرجال سے علم ہی کود کیے لیجئے اس علم سے سابقہ اسی محروم رہیں لیکن آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات چونکہ تا قیامت محفوظ اور قابل عمل تھیں اس لئے ان فرامین کی حفاظت کیلئے محدثین نے اساء الرجال اور اس کے علاوہ دوسرے علوم متعارف کرائے جنہوں نے احادیث مبارکہ سے گردا کیے قوی حصار کا کام کیا تا کہ کوئی دین دخمن حسب منشاء ان احادیث میں کوئی تغیر و تصرف نہ کرسکے۔

عصر حاضر میں مسلمانوں کی مفلوبیت میں جہاں دیگر عوامل کارفر ما ہیں ان سب میں بنیادی چیز کہی ہے کہ ہم اپنی بنیاد یعنی اسلامی تغلیمات سے منہ موڑے ہیں۔اوراس بات کے جانبے کے باوجود کہ ہماری دینی ود نیاوی فلاح وتر تی اسلامی تنهذیب اسلامی تغلیمات اورانہی اقدار میں ہے جن پر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین کو چلا یا اور تاریخ سلامی تغلیمات کے علاوہ دنیا میں گواہ ہے کہ جب تک مسلمان ان اسلامی تغلیمات پر مضبوطی ہے عمل پیرار ہے اللہ یاک نے انہیں افروی نجات کے علاوہ دنیا میں میں اسلامی تعلیمات کے علاوہ دنیا میں اسلامی تعلیمات کے علاوہ دنیا میں اللہ علیہ کے اسلامی تعلیمات کے علاوہ دنیا میں اسلامی تعلیمات کے علاوہ دنیا میں اللہ علیہ کہ جب تک مسلمان ان اسلامی تعلیمات کے علاوہ دنیا میں اللہ علیہ کرام سلمان ان اسلامی تعلیمات کے علاوہ دنیا میں اللہ علیہ کے دورات کے علاوہ دنیا میں اللہ علیہ کہ جب تک مسلمان ان اسلامی تعلیمات کے علاوہ دنیا میں اللہ علیہ کی میں اللہ علیمات کے علاوہ دنیا میں اللہ علیہ کے دورات کے دورات کے دورات کے دورات کی دورات کے دورات کے دورات کی سلمان ان اسلامی تعلیمات کی میں میں میں کا دوران کی اللہ علیہ کی اللہ کی تعلیمات کے علاوہ دنیا میں میں میں میں کو دورات کی میں میں میں میں کی میں میں میں کے دورات کے دورات کی دورات کے دورات کی دورات کیں کی دورات کی دو

بھی شان وشوکت ٔ غلبہ ونصرت سے نواز ااور پوری دنیا کے غیرمسلم ان کے خادم اور زیر دست کی حیثیت سے رہے۔

آج ہم سب مسلمان بہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہیں مسلمان غالب ہوں کیکن اس کے لئے جو بنیادی چیز ہے بیعنی تعلیمات نبوت کی روشنی ہیں زندگی کے سفر کو طے کرنا۔اسکی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے اس لئے ضرورت ہے کہ معاشرہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو عام کیا جائے اور جس طرح تلاوت قرآن کواپنے معمول میں شامل کیا جاتا ہے اسی طرح ہمارے بعض اکا برے معمول میں تلاوت حدیث بھی شامل تھی۔

''ادارہ تالیفات اشرنیہ'' اس لحاظ ہے بڑی مبارک کامستحق ہے کہ عوام کواس بنیادی ضرورت کوعام فہم انداز میں درس حدیث کی شکل میں پیش کرنے کا سہرااُس کے سرہے۔اس ہے قبل'' درس قرآن'' بھی عوام الناس میں بے حدمقبول ہو چکاہے۔ دل ہے دُعاہے کہ فرامین نبوی کا بیسدا بہار گلدستہ عنداللہ مقبول ہواور ہم سنب تعلیمات نبوی کی روشنی میں اپنا قبلہ درست کر کے دنیاوآ خرت کی سعادتوں ہے اپنے دامن بھرلیں۔ فلط: عبدالستار عفی عنہ رہب (اسر جب ۱۴۲۵ مد

# فهرست مضامين

| 1        | كماناكمائے كة داب                             |
|----------|-----------------------------------------------|
| ٣        | رسول الله صلى الله عليه وسلم كي اطاعت         |
| ۵        | ثماز کے بعد روسنے کی دعا                      |
| 4        | قبرول کوسجده گاه نه بنا و                     |
| 9        | مستون وضو                                     |
| 11       | غسل كالمريقة                                  |
| IP.      |                                               |
| tr       | عنا ہوں کو ختم کر نیوالے اعمال                |
| 14       | توصفات                                        |
| IA       | ايمان اوراستقامت                              |
| <b>*</b> | الحچی چیز وں کاصد قه کرو                      |
| rr       | تآل کا مقصد                                   |
| rr       | صلدرخي                                        |
| rr       | الله تعالى محبوب اعمال                        |
| ry       | الله تعالى اوررسول صلى الله عليه وسلم كي محبت |
| M        | كامياب جماعت                                  |
| ۳.       | شيطان سے حفاظت                                |
| rr.      | الله کا ذکر                                   |

| قبركامرحله                                  | **         |
|---------------------------------------------|------------|
| ايمان اوراعمال صالح كانوسل                  | ro         |
| روزه کی برکات                               | 12         |
| اركانِ اسلام                                | 1-9        |
| اذان، پہلی صف اور صبح دعشاء کی نماز         | ~1         |
| יפֿגע.                                      | lubu       |
| تخلیق آ دم                                  | 2          |
| عورتول كامزاج                               | <b>6</b> % |
| حضورصلی الله علیه وسلم کی نا فر مانی کی سزا | 14         |
| سچائی اختیار کرنا                           | ۵٠         |
| اہل جنت کے درجات                            | ar         |
| حسن نبيت                                    | ۵۳         |
| علم حاصل كرنے كامقصد                        | ۵۳         |
| عمرُ جوانی' مال اور علم کا سوال             | ۵۵         |
| افضل علم                                    | ra         |
| عمره اور هج مبرور                           | 02         |
| بعض احكام حج                                | ۵۸         |
| تين ممنوع اور تين مكروه كام                 | 24         |
| خدائی اعلان جنگ                             | 4.         |
| مومن کی شان                                 | Al         |
| استغفار                                     | 44         |
| مجامد كا تعادن كرنا                         | 41         |
| سات مېلک کام                                | AF         |

.

| 74  | حضورصلی الله علیه وسلم کی وصیت      |
|-----|-------------------------------------|
| 44  | صالحين كاانعام                      |
| ۷۱  | سات باتون كأتحم                     |
| 4   | دعامين نفع بي نفع                   |
| 24  | عشرة ذي الحير كي فضيلت              |
| 20  | شرکز ا                              |
| 40  | ادنی جنتی کامل                      |
| 4   | یا نج کے بدلے یا نج                 |
| ۷۸  | ایک جامع مسنون دعاء                 |
| 49  | تامحرم عورتول سے احتیاط             |
| ۸٠  | اخوت دا تخاد کے اصول                |
| Al  | راسته کاحن                          |
| Ar  | رجمين عام                           |
| ٨٣  | تجهيز وتكفين م <b>ين شركت كااجر</b> |
| ۸۵. | وجی نازل ہونے کی کیفیت              |
| 14  | تنین ہاتوں پرایمان کی مشما <i>س</i> |
| ۸۸  | رائی برابرایمان کی اہمیت            |
| ۸٩  | ماتختوں ہے سلوک                     |
| 4.  | منا نقت کی علامتیں                  |
| 91  | دین آسان ہے                         |
| 91  | عال وترام                           |
| 91" | ووچنز س جن میں حسد بھی جائز         |
| 90  | قامت کی بعض علامات                  |
|     | يامت ي من المن علامات               |

| 44   | مشتنهامور مين احتياط            |
|------|---------------------------------|
| 94   | كلمة شهادت كا قرار              |
| 99   | نیک مجلس میں شرکت               |
| [++  | نیکی و برائی کے اندراج کا ضابطہ |
| 1+1  | شهرت وریا کاری کی سزا           |
| 1+14 | امير كي اطاعت                   |
| 1+4  | موت کی تمنانہ کرنے کا حکم       |
| 1+4  | نو جوانول سے خطاب               |
| 1+4  | مطلقه رجعي كأحكم                |
| 1+A  | شو ہر کاحق                      |
| 1+9  | تكاح ميں ولى كى اجازت           |
| FF+  | حق مبر                          |
| Ħ    | طلاق دینے کا شرع طریقه          |
| IIF  | حامله مطلقه کی عدت              |
| 111  | جس كا خاوندمر جائے اس كى عدت    |
| Her  | امت محديد برانعامات             |
| IΙΔ  | غيرالله كالشم                   |
| rii  | باپ دا دا کی شم نه کھاؤ         |
| 114  | فتم كے ساتھ ان شاء اللہ كہنا    |
| HA   | تامناسب كام پرنتم توژنا         |
| 119  | گناه کی نذر ماننا جائز نہیں     |

### کھانا کھانے کے آ داب

حفرت رسول الله ملى الله عليه وسلم نے عمرو بن سلم رضى الله تعالى عنهما سے ارشا وفر مایا كه يَا غُلَامُ مَسَمِّ اللَّهُ وَ كُلَّ بِيَمِينِ كَ وَ كُلُّ مِمَّا يَلِيُكَ

المنظم المرابع الله الله الله المواورات وابن ما تها كاورات سامنے علاؤ ( بناری دسلم)

ہاتھ سے کھاؤ۔ کیونکہ بایاں ہاتھ تو نجاست وگندگی کی صفائی میں کام آتا ہے۔ای سے استنجا کیا جاتا ہے اور ایک خاص وجہ بیجی ہے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھا تا ہے۔ شیطان اور کا فرول کی مشابہت اور ان کا طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لئے حضورا قدس صلى الله عليه وسلم في ميس مدايت فرما كى ب كرتم ميس ے کوئی جب کھا تا کھائے تو دائے ہاتھ سے کھائے اور یانی ہے (یا کوئی اور یمنے کی چیز شربت، دوده، جائے وغیرہ ہے) تو وابنے ہاتھ سے ہے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے تو شیطان کھا تا پیتا ہے۔(مسلم شریف)۔(احقر مترجم عرض کرتا ہے کہ بہت سے مسلمان سنت کونظرا نداز کر کے فیشن پڑھل کرتے ہیں اور بائیں ہاتھ سے یانی، جائے وغیرہ پیتے ہیں جو قابل ترک ہے۔) حديث زيردرس ميس حضور صلى الله عليدوسلم كاحضرت عمروبن انی سلمہ سے بیفر مانا کہ اینے سامنے اور قریب سے کھاؤ ، اس رعایت ومصلحت پرمنی ہے کہ دسترخوان پرشریک دوسرے کھانے والول كوتكليف موكى \_ اكرتم ان كے سامنے سے كھانے لكو كے تو انہیں اس سے نا گواری ہوگی (جے جاہے وہ زبان سے نہ بھی کہیں مگر دل میں ضرور نا کوار و تکلیف محسوس کریں ہے۔) اس ارشاد گرامی میں معاشرت کا بیہ پہلو بھی ملحوظ ہے کہ دوسروں کے ساتھ الیک کوئی بات نہ کی جائے جس سے اخوت باہم اور دوئ ومحبت کے جذبات مجروح ہوتے ہوں اور نفرت و

تشریح: به عمروبن الی سلمه حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے پرورده ربيب بين جوايي والده حضرت امّ سلمه (أم الموتين) رضی اللہ تعالی عنها کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے اور پھرآپ ہی کی پرورش وتربیت میں رے تھے(ایے یے کوجومال کے ساتھ آ کردوسرے باپ کی برورش میں رہولی زبان میں"ربیب" کہتے ہیں)ان کے والدمحترم حصرت ايوسلمه رضي الله تعالى عنه غزوة أحديس شهيد مو كئ تو ان كي والده حضرت أم سلمه رضي الله تعالى عنها بيوه ہو گئیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ولجو کی اور عزت افزائی کے لئے ان سے نکاح کر کے ازواج مطبرات میں شامل اور حرم میں داخل فرما لیا تھا۔ اس وقت سے بی بھی منجمله ازواج مطبرات وامهات الموشين ہوگئيں اور ان کے صاحبزادے عمروبن الی سلمہ آپ کے پروردہ ربیب ہوگئے۔ سسى ون كا واقعه ب كمحضور اقدس صلى الله عليه وسلم ك سامنے کھا تار کھا گیا۔ بیصا جزادے عمرو بن ابی سلمہ بھی دستر خوان پر تھے۔ انہوں نے بجول کی عادت کے مطابق فورا ہی كهانے كے لئے ہاتھ بروها ديا۔ تو آپ نے انہيں مخاطب فر ماكر کھانے کے بیتین آ داب تعلیم فرمائے اور ارشاد فرمایا: اے بیج! کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ یعن "دہم اللہ" کر کے کھانا کھاؤ۔ کیونکہ کھانے پینے کا مسنون طریقہ یمی ہے۔ اور داہنے

عدادت پيدا هو تي هو\_

#### ضروري مدامات

(۱) کھانے کے وہ آ داب جو زیر درس صدیث میں بیان موتے ہیں آئیس دہرالیں۔ یعنی دوشم اللہ ، پڑھنا، داہنے ہاتھ سے کھانا، اینے سامنے سے کھانا۔

(۲)اس كے ساتھ كھائے كے مندرجہ ذيل آ داب بھى ذہن نشين كر كے اسے كھروالوں كو بھى يادكرائيں۔

(الف) لقمد جمونا ہونا چاہئے۔(بُ) خوب الجمی طرح چبا چبا کراطمینان کے ساتھ کھانا چاہئے (ج) برتن کے کنارے کے کمانا چاہئے ، درمیان سے نہیں کھانا چاہئے۔(د) اگر کوئی

لقمه بارونی کاکلزاز من پرگرجائ تواسے اٹھا کرصاف کرکے کمالینا جائے، گھینکنا نہ جائے، ہوسکتا ہے اس میں برکت ہو۔
(و) الگیوں کو دھونے سے پہلے خوب چاٹ لینا چاہئے۔ سنت کی ہے (و) کمانے کے بعد کم از کم'' اَلْتَحَمَّدُ لَلْهُ'' کہدلینا چاہئے یا پوری دعا پڑھے (دعا یہ ہے) اَلْتَحَمَّدُ لِلْهِ الَّذِی اَطْعَمَنا وَسُقَانَا وَسُقَانَا وَ جَعَلَنَا مِنَ الْمُسلِمِیْنَ ۔

(١) أكرسى دومرك مركمانا كما تين آواس كون ش يون دعاكرين اللهم بارك لهم فيتما وَزَقَتهُم وَاغْفِرُلَهُمُ وَارْحَمُهُم (يابيدعا يرْحين) اللهم اطلعم مَنْ اطْعَمَنا وَاسْقِ مَنْ سَفَانَا، أَكُلَ طَعَامَكُمُ الْاَبُوارُ وَصَلَّتُ عَلَيْكُمُ الْمَائِكَةُ ـ

#### وُعا شيحيِّ

الله تعالی سب مسلمانوں کورزق حلال عطا فرمائے اور رزق حلال کواسیے حبیب مسلی الله علیہ دسلم کی سنت کے طریقہ کے مطابق کمانے کی تو فیق عطا فرمائے۔

یا اللداس درس کے ذریعے حضور علیہ السلام کی جومبارک تعلیمات کا جمیں علم ہواہے اپی خاص آو فیق سے اس پر عمل کرنے کی بھی جمت وقوت عط فریا۔

یا اللہ! اس درس صدیت کے ذریعے ہمیں اسلام کی جن بنیادی یا توں کا علم ہوا ہے اس پر صدق دل سے عمل کرنے کی تو فیق عطافر ما۔

یا اللہ! این حبیب صلی اللہ علیہ دسلم سے محابہ کرام کو جومحبت تھی ہمیں بھی اس کا ذرہ عطا فر ما کہ آپ سے محبوب کے طریقوں پر چلنا ہمارے لئے آسان ہوجائے۔

یا الله احضور ملی الله علیه وسلم کی مبارک تعلیمات نورانی اعمال سے ہمیں بھی اپنی زند کیوں کوآ راستہ کرنے کی تو انتی عطافر ما۔ آبین

## رسول التصلى التدعلبيه وسلم كي اطاعت

حضور رسول مغبول ملى الله عليه وسلم كاارشاد ہے كه

كُلُّكُمْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنُ اَبِنِي ، قَالُوا وَمَنْ اَبِنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ مَنُ اَطَاعَنِيُ ذَخَلَ الْجَنَّةُ وَمَنَّ عَصَائِيٌ فَقَدْ اَبِلي.

التَجَيِّرُ : تم من سے ہرایک جنت میں جائے گا ،سوائے اس کے جوا نکار کرے ، لوگوں نے عرض کیا ، یارسول اللہ ا بھلا ایبا کون ہوگا جوانکار کرے؟ آپ نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نا قرمانی کی تو (سمجھ لوکداس نے جنت میں جانے ہی ہے) انکار کیا ہے۔ (اداری شریب)

اس حدیث میں ایک لفظ "أبی" آیا ہے۔ جس کے معنی ا نکار کرنے کے ہوتے ہیں تو حدیث کے دوسرے فقرے کا مطلب میہ ہوا کہ جنت میں وہی لوگ نہ جائیں کے جوخود ہی جنت کا انکار کریں مے اور چیوڑ دیں ہے، جس کی صورت بیہوگی کہ جولوگ خدااوررسول کی نافر مانی کرے تغروشرک میں جتلا ہو ما کیں ہے،جس کی وجہ ہے جنت سے محروم رہیں سے ان کے حق میں بیر کہنا خلاف واقعہ نہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی نافر مانعوں اور كفروشرك كارتكاب كي وجد يخود بي جنت من جانا نه جايا اوراہے جھوڑ دیاہے۔

ضروری ہدایات

(۱) حضور ملی الله علیه وسلم کی طاعت وفر ما نبرداری ہی کے فر بعد جنت میں داخلہ ہوتا ہے، کیونکہ اس قرمانبرداری کی وجہ ے نفسانی خواہشات کو دبانے کا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے جس کے زر بعی<sup>لاس</sup> بشری اور روح انسانی یاک و**صاف ہوجاتی** ہے، اور یمی طہارت و یا کیزگی کا دا خلہ جنت کا سبب بن جاتی ہے،جیسا كالله تعالى في ارشاد قرمايا ب قلة الفلَّعَ مَنْ رَكُّهَا (ووضَّ فلاح يامياجس في النس كانزكيدكيا) اور" أفلَحَ" (يعنى فلاح

تشریخ: صدیث زمر درس کا پہلا لفظ "کلکم" ہے (جس ك معنى بين تم مين كالمرحض )اس لفظ سے حضور صلى الله عليه وسلم نے اپنی امت مسلمہ کے جملہ اہل ایمان افراد مراد لئے ہیں،خواہ وه مرد مو ياعورت، يجه مويا بوژهما، شريف مويار ذيل، عالم مويا عای، مال دار ہو یا تا دار،سب ہی لوگ مراد ہیں، دوسرافقرہ ہے: "يد خل الجنَّة" (جس كمعنى بين، جنت ين واقل موكا) جس کی تشری مید ہے کہ مرنے کے بعد (قیامت اور حشر سے بہلے ) صرف اس کی روح جنت میں داخل ہوگی ، اور قیامت کے روز ووصحف بذات خوداییج جسم وروح کے ساتھ جنت میں داخل مو**گا**۔اس جنت کو'' دارالا برار، داراکشنین اور دارالسلام'' بھی کہتے ہیں۔ دارالا برار تو اس کئے کہتے ہیں کہ اس میں مرف 'ابرار' (نیکوکار) بی داخل ہوں ہے، جوماحب ایمان اورابل طاعت ہوں مے۔اوراے "وارائم ملین "اس لئے کہا میا ہے کہاس میں صرف اہل تفتوی اور شقی و بر بیز گارلوگ ہی داخل مول کے۔ اے "دارالسلام" اس لئے کہا کیا ہے کہاس میں رے والوں کو ہرطرح کی سلامتی حاصل رہے گی۔ انہیں کوئی غم، تكليف ،مرض ادر بردها يا وغيره تجهد نه لاحق موكا اور نه البيس موت سئے گی، ہمیشہ کی زندگی سلامتی اورمسرت وخوشی کی رہے گی۔

پانے) کا مطلب ہی ہے کہ اسے دوز نے سے نجات بھی ملے اور جنت میں داخلہ بھی ہو، جب ہی تو اس کی کامیا بی کمل ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ فَمَنْ ذُخوَحَ عَنِ النّادِ وَادْخِلَ الْمَجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ " (جسے نارجہنم سے دوررکھا گیا ہے اور جنت میں داخل کردیا گیا تو وہ یقینا کامیاب ہوگیا۔) ہا اور جنت میں داخل کردیا گیا تو وہ یقینا کامیاب ہوگیا۔) جہنم کاسب ہوتی ہے، اس نافر مانی جنت سے محروی اور داخلہ جہنم کاسب ہوتی ہے، اس نافر مانی جنت سے محروی اور داخلہ دول آنانی ور انسانی میں خباخت وگندگی آجاتی ہے، اور نفس جب گندہ ہو جاتا ہے تو داخلہ جنت کے لائن ہی نہیں رہ جاتا ، کیونکہ ہیہ بات جاتو داخلہ جنت کے لائن ہی نہیں رہ جاتا ، کیونکہ ہیہ بات جاتی جاتو داخلہ جنت کے لائن ہی نہیں رہ جاتا ، کیونکہ ہیہ بات بتائی جا بھی ہے کہ معصیت کا مطلب نافر مانی ہے، یعنی جس چیز سے روکا کا تھی م دیا گیا ہے آدی اس پرعمل نہ کرے اور جس چیز سے روکا گیا ہے آدی اس پرعمل نہ کرے اور جس چیز سے روکا گیا ہے آدی اس سے نہ رُ کے ، دونوں ہی صورتوں میں نافر مانی

کرے، تو جب احکام پڑ کل نہ ہوگا ، ممنوعات سے پر ہیز نہ ہوگا تو طہارت نفس اور تزکیہ قلب حاصل نہ ہو سکے۔ ایسی صورت میں دوزخ سے نجات اور جنت میں داخلہ بھی کیے ہو سکےگا۔
میں دوزخ سے نجات اور جنت میں داخلہ بھی کیے ہو سکےگا۔
(۳) رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اسی وقت ہوگتی ہو جس سلمان ان مامورات واحکام سے واقف ہوں جن کا انہیں تھم و یا سمیا ہے۔ اس طرح ان معاصی و محر مات سے داقف ہوں جن سے دوکا گیا ہے۔ اور سے واتفیت علم دین حاصل کئے بغیر نہیں ہو سکتی ۔

(۳) ماموراحکام اور ممنوع باتوں کی واقفیت کے لئے مسلمان کو دین عم کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے، جن پراطاعت رسول کا دارو مدار ہے۔ خود دین عقائد ہوں یا دینی احکام واعمال ہوں سب ہی کاعلم حاصل کرنا ضروری ہے۔

#### دُعا شيحيّ

الله تعالى سب مسلمانوں كورسول الله صلى الله عليه وسلم كاسجا پيروكار بنائے سب كو جنت كا داخله نصيب فرمائے اور ہر مركام بيں سنت نبوى يومل كى توفيق عطافر مائے۔

## نماز کے بعد پڑھنے کی وعا

حضور نِي كريم صلى الله عليه وسلم نے حضرت معاذبن ببل رضى الله تعالى عنه سے ارشاد فرمایا: يَا مَعَاذُ وَاللّهِ إِنِّي لَا حِبْكَ أُو صِيْكَ يَا مَعَاذُ لَا تَدَ عَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلُوةٍ تَقُولُ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّى عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسُن عِبَادَتِكَ.

نَتَنْ ﴾ اے معاذ! بخدا! میں تم ہے محبت رکھتا ہوں تم کوتا کید کے ساتھ بیفیحت و ہدایت کرتا ہوں کہ تم ہرنماز کے بعد (بیدعا کرنا اور یوں کہنا) ہرگزنہ چھوڑنا (ہرنماز کے بعد) کہنا اور دعا ما نگنا۔

" اَللَّهُمَّ اَعِيِّي عَلَى ذِكُرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسُنِ عِبَادَتِكَ"

(اے اللہ اتو میری مددفر ما کہ میں تیراذ کروشکر کرتارہوں اور تیری عباوت بہترین طور پرا دا کرتارہوں) (ایداؤر ندالی)

میری حدیث وسنت میں بھی نہ طے تو کیا کرو سے؟ حضرت معافر ا نے اس کے جواب میں کہا کہ تب میں اپنی عقل ورائے اور اپنی سوجھ ہوجھ سے کام لول گا اوراج تہادے فیصلہ کروں گا۔

حضرت معافر کے بیہ جوابات سن کر حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے مسرت وخوشی کے ساتھ فر مایا: الحمد مللہ، خدا کا شکر ہے جس نے اپنے رسول کے تمائندہ کوالیسی بات سمجھا دی جسے اللہ اوراس کے رسول پند کرتے ہیں۔ (ابوداؤد)

ال حدیث پی حضور اقد س کے اظہار بیل قتم کھائی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ہ کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار بیل قتم بھی کھائی ہے جونفس حقیقت واقعہ کے مطابق بھی ہے اور عرب جی اس طرح کا استعال رائج بھی تھا۔ اس لئے کسی کواس پرکوئی گھٹک نہ ہونی چاہئے۔ بالحضوص اس وجہ ہے بھی کہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات مظہراد کام بھی تو تھی ، پھراس طرح کی شم اُس بات کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے ہوتی ہے جس پر گفتم اُس بات کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے ہوتی ہے جس پر خشم کھائی گئی ہے ، تو آپ کا مقصد بھی اس قسم سے بہی ہے کہ حضرت معاذ ہ پنجوقتہ نماز کے بعداس دعا کو رہ سے کی تا کیدا تھی

تشریج: حضورا قدس ملی الله علیه وسلم نے حضرت معاذبن جبل رضی الله تعالی عند کوان کا نام لے کراور یا معاذ! کہدکر فاطب فرمایا ہے، جس سے غرض میھی کہ آپ کی زبان مبارک ے اپنانام سنتے ہی حضرت معاذبوری طرح متوجہ ہوجا کیں اور جو کھے آپ فرمانا جا ہے ہیں وہ پوری توجہ اورغور کے ساتھ سنیں۔ حضرت معاذين جبل رضى الله تعالى عندأيك جوان انصاري محانی ہیں جنہیں حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے یمن کا قاضى بنا كربميجا تفاء كيونكم آب صلى الله عليه وسلم كوان كعلم وتفقه کا اندازہ ہو چکا تھا اور آپ نے انہیں اس منصب کا اہل سجھ لیا تما۔ چنانچہ آپ نے ایک روزاں طرح ان کا امتحان بھی لیا تھا۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ اے معاذ! (بیہ بتاؤ کہ) تم يمن ميں پيش آنے والے معاملات ومقدمات كا فيصله كس طرح كروكي؟ انهول في جواب ديا كتاب الله كي روشي ميس فيصله كرول گارآب نے فرمایا کراکراس معاملہ کا تھمتم کواللہ کی کتاب میں زمل سكے؟ تو انہوں نے جواب دیا كه پھرآب كى سنت وحديث كى روشی میں فیصلہ کروں گا۔ آپ نے چرور بافت فرمایا کہ،اس کا حکم

طرر سجھ لیں اور پابندی کے ساتھ یہ دعا ضرور مانگیں۔اللہ تعالیٰ کا ذکر دل ہے بھی ہو، زبان ہے بھی ہواوراس کی نعمتوں کا شکر بھی ہرنعت ہرآن ہوتارہ کے کہ وہ نعمتیں جس مقصد کے لئے دی ہیں۔اس محصد کے لئے دی ہیں۔اس میں مرف ہوں۔ عبادات بھی حسن وخو بی کے ساتھ ادا ہوتی رہیں،ان میں کوئی نقصان اور کوتا ہی و ہا د بی نہ ہوں ہوں۔ عبادات مرتب نہ ہوں گے جوان عبادات مرتب نہ ہوں گے جوان عبادات سے مطلوب ہیں۔

ضروري مبرايات

(۱) ذکروشکر کے اہتمام کی کوشش سیجے اور یادر کھے کہ اللہ تعالی نے آئی گوشکر کا تھم دیا ہے اللہ سی اُکرونی آڈ کُو کُمُ

وَاشْكُوُولِي وَلَا لَكُفُووُن "(تم لوگ ميراذ كركرو، جھے يادكرو، ميل ميل ميراثكراداكرو، ناشكرى ندكرو)
ميل تم كويادكرول كا داورتم لوگ ميراشكراداكرو، ناشكرى ندكرو)
(١) همادات ميل حسن اخلاص كى وجه ہے آتا ہے، اخلاص جفناذ يا د ہوگا اتنابى حسن عبادات ميل آئے گا۔ اوراس كے لئے يہ ہم ضرورى ہے كہ ہر عبادت شريعت كے مطابق اداكى جائے، يہ جو جگداور جو وقت مقرر ہوائى جگداوراس وقت اداكى جائے، نہ جو جگداور جو وقت مقرر ہوائى جگداورائى وقت اداكى جائے، نہ جگہ ہدلى جائے ، نہ جگہ ہدلى جائے ، نہ جگہ ہدلى جائے نہ وقت بدلا جائے۔

(۳) ذکردل ہے بھی ہوتا ہے اور زبان ہے بھی ہوتا ہے اس لئے دل وزبان دونوں ہی کوذکر بیں مشغول رکھئے۔اور جواذ کا رسنت سے ٹابت ہوں ان کا اہتمام ہوتا چاہئے۔

> دُعا میجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کوذ کراور شکراور حسن عبادت کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

الله الله المقدد الفريد عندك يؤمر الفيامة

رسول کریم منی اندهایدة ساعم کے ارشاد کے مطابق اس درود شریف کے پڑھنے والے کیلئے حضور الآرس صلی اندهایدة ال اسم کی شفاعت واجب ہرگی جس بی اس کے حسن خاتمہ کی بشارت ہے۔ (س ع ۲۰)

### قبرول كوسجده گاه نه بناؤ

حضور پرنورسلی الله علی البه وسلم کاارشادگرای ہے " لَعْنَهُ اللّٰهِ عَلَی الْبَهُودِ وَالنَّصَارِی النَّحَلُوا فَبُورَ آنْبِیَائِهِمُ مَسَاجِدَ، یُحَدِّرُ مَاصَنَعُوا." تَرْتَجَجَّرُنُ : الله تعالیٰ کی لعنت ہو یہوداور نصاریٰ پرجنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کومساجد (سجدہ گاہ) ہتالیا (بیقرما کر) آپ ہم کوان کی اس حرکت ہے ڈرارے ہیں (اوران کی قل ہے روک رہے ہیں) (ہماری دسلم)

آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث شریف میں ارشاد فر مایا ہے کہ 'اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ عور تیس دور ہوں ، ان پر اللہ کی لعنتیں ہوں جو اپنی حاجت طبلی کے لئے قبروں کی زیارت کرنے جاتی ہیں، انہیں عجدہ گاہ بناتی ہیں اور ان پر چراخ جلاتی ہیں (یا آگر بتی سلکاتی ہیں)

اور سجیمین (بخاری و سلم) میں حضرت عائشہ صدیقة رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جشہ میں ایک کنیسہ (گرجا) دیکھا تھا جس میں بہت ی تضویریں بن ہوئی تمیں۔ انہوں نے حضور اقدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اس کا ذکر کیا، تو آپ نے فر مایا کہ ان انوگوں میں اگرکوئی مردصالے وہزرگ آ دمی مرجا تا تعالیٰ یہ وگ اس کی قبر پر مجد اگرکوئی مردصالے وہزرگ آ دمی مرجا تا تعالیٰ یہ وگ اس کی قبر پر مجد بنا لیتے اور اس میں تصویریں بھی بنا لیتے ہے۔ قیامت کے دن یہ بنا لیتے اور اس میں تصویریں بھی بنا لیتے ہے۔ قیامت کے دن یہ اوگ ساری مخلوق سے بری حالت میں ہوں گے۔ (بناری و سلم)

ضروری ہدایات

(۱) حدیث شریف میں دی ہوئی ہدایت کی جوتشری کی گئی ہے اسے عام ہم سید مصر سادے الفاظ میں اپنے عزیز واحباب کو سمجھا ہے کر قبر دل پر مسجدیں بنانا اور قبر ول کو تجدہ گا ہ بنانا حرام ہے۔ جولوگ ایسا کرتے ہیں صدیث کے مطابق ایسے لوگ مستحق لعنت ہیں۔ (۲) اور اپنے دوست احباب کو بتا ہے کہ جالی لوگوں نے جو تشری : اس صدیمی شریف میں حضوراندس ملی الله عبیه وسلم یہ ودونصاری کی قبر پرتی کی وجہ سے ان پرالله تعالی کی احمت بھیج کر جمیں الله تعالی کی اس سزا سے باخبر وآگاہ فرما رہے ہیں جواللہ تعالی نے یہود و نصاری کو دی، کہ انہیں ان کی اس حرکت کی وجہ سے مستقل طور پراپی رحمتوں سے وور کردیا، کہ انہوں نے اپنے انہیاء کی قبروں کو مساجد (سجدہ گاہ) بنالیا۔ فاص طور پر قابل توجہ انہیاء کی قبروں کو مساجد (سجدہ گاہ) بنالیا۔ فاص طور پر قابل توجہ اور لائق خور حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم کا بیا نداز وعظ و صحت ہے اور لائق خور حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم کا بیا نداز وعظ و صحت ہے مرد لائق جردے کراوران پر لعنت کی جدعا مرائے ہیں کہ بین ہم لوگ بھی یہ دعا خریا تھیا در ترک مسلمانوں کو فررانا جا ہے ہیں کہ بین ہم لوگ بھی یہ فرما کرآ ہے ہم مسلمانوں کو فررانا جا ہے ہیں کہ بین ہم لوگ بھی یہ طریقہ نظیار کر کے الله تعالی کی رحمت سے دور ندہ وجا کیں۔

افسوں کے ساتھ یہاں ہے کہنا پڑتا ہے، کہ ہم مسلمانوں ہی ہیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جواپی بے علی اور جہالت کی وجہ سے اپنے علیاء سوء کی اندھی تقلید کی وجہ سے اپنے بررگوں کی قبروں کو ( یہود و نصاری کی طرح ) مساجداور سجدہ گاہ بنائے ہوئے ہیں، ان کے مقبروں ہیں نمازیں پڑھتے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، ان کے مقبروں ہیں نمازیں پڑھتے ہیں، وہاں سجدے کرتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں تک رسول الدفعی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تہدید آ میز اور تحذیر سے بھری ہوئی ہی جدید ہیں بیٹے بی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں تک رسول الدفعی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تہدید آ میز اور تحذیر سے بھری ہوئی ہی جدید ہیں ہیں ہے۔

قبروں پرتصوریں رکھنا بھی حرام ہے۔ایسا کرنا جا کزنہیں ،اور جہاں کہیں ایسا ہور ہاہے اسے دوکر دینا ضروری ہے۔ (۵) انہیں ریجی بتا دیں کہ قبروں پرمسجدیں بنانا اس لئے ممنوع کیا عمیا ہے کہ اس طرح لوگوں کے مبتلائے شرک ہوجانے کا اندیشہ نے جواللہ تعالی کی سب سے بردی نا فر مانی اور سب سے بردا گناہ ہے۔ طریقہ اپنارکھا ہے کہ بھی تو اپ مردوں کو مجد میں فن کرتے ہیں اور بھی قبروں پر مجدیں بنالیتے ہیں بیہ بات شرعاً نا جائز وحرام ہے۔ اس پر خاموش رہنا اور اس پر دوک ٹوک نہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس پر خاموش رہنا اور اس پر دوک ٹوک نہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ (۳) انہیں یہ بھی بتا ہے کہ قبروں پر چراغاں کرنا بموم بتی جلانا ، اگر بتی جلانا ہیں بھی حرام ہے۔ ایسا کرنا ہم کرنے جائز نہیں ہے۔ اگر بتی جلانا ہیں بھی جنا ہے کہ مجدوں میں تصویریں رکھنا یا

وُ عالسيجيئ الله تعالى سب مسلمانوں كوايسے تمام كاموں ہے محفوظ رکھے جواللہ نتعالى كى نارانسكى كاسبب بنيں اور جولوگ ایسے كاموں ہیں مبتلا ہیں انہیں ہدایت عطافر مائے۔ آبین

الله المحدث الله على محدة الله على محدة المحدث المحدة الله على المحدة المحدة الله على المحدة المحدة

#### مسنون وضو

حضرت عثمان بن عفان رضی القد تعالی عنه ہے مروی ہے ، انہوں نے ایک برتن میں پانی منگوایا، پھراس میں ہے پانی اپنی دونوں ہتھیلیوں پر تین بار بہایا اور دونوں ہتھیلیاں تین بار دھو کیں۔ پھراپنا دا ہنا ہاتھ اس برتن میں ڈال کر پانی لے کرکلی کی اور تاک جھاڑی، پھراپنا چہرہ تین بار دھویا اور دونوں ہاتھوں کو کہنو رسمیت تین بار دھویا پھر سرکامسے کیا۔ پھر دونوں یا دُنوں تک دھوئے۔ اس کے بعد فر مایا کہ

تشری : بیحدیث اگر چه ظاہر میں تو حضوراتدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک مرفوع نہیں معلوم ہوتی کیونکہ بیہ روایت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تاہم بیحدیث حدیث مرفوع بی کے تعم میں ہے کیونکہ روایت کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیمی تو فر مایا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیمی تو فر مایا ہے کہ میں نے حضور مایا ، پھر تعی لی علیہ وسلم کود یکھا ہے کہ میرے وضوبی کی طرح وضوفر مایا ، پھر آپ نے بیمی فر مایا کہ جو شخص میرے اسی وضو کی طرح وضو کی طرح وضو وسی کے دورکھت نماز اس طرح پڑھے کہ پوری نماز میں کوئی وسوسہ اور دنیاوی بات اس کے دل میں نہ آ کے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نہ آ کے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نہ آ کے تو اللہ تعالیٰ اس

اس مدیث میں کلی کرنے اور ناک معاف کرنے کا ذکرتو کیا گیا ہے لیکن ناک میں پائی ڈالنے کا ذکر نہیں ہے، اس کی توضیح یم ہے کہ ناک جماڑ نا اور صاف کرنا تو ناک میں پائی لینے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اس لئے وہ بات ضمناً خود ہی معلوم ہوجاتی ہے کہ پہلے ناک میں پائی ڈالا ہوگا، پھر ناک جماڑی اور صاف کی

ہوگی۔ای طرح سر کے سے کے لئے صرف سر کا ذکر ہے، راوی نے کا نوں کے سے کا ذکر نہیں کیا ہے،اس کی وجہ بھی بہی ہے کہ کان سرکے ساتھ اوراس کے تابع ہیں،سر کے ساتھ ہی ان کا سے ہوتا ہے، علیحہ ہے مستقل مسے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

حدیث زیردرس میں بے بات جو کئی گئی ہے کہ وضو کے بعد دو
رکھت نفل پڑھی جانے والی نماز میں اپنے بی میں بھی کوئی بات
نہ کرے، کسی شم کا وسوسہ و خیال نہ آئے ،اس سے دنیاوی بات
مراد ہے۔ آخرت کا یا دوز خ، جنت کا خیال آئے تو وہ حدیث
شریف کے خلاف نہ ہوگا۔ اس طرح بیہ بات بھی سمجھ لیس کہ
گنا ہوں کی معانی صرف صغیر گنا ہوں کی ہوتی ہے، گناہ کبیرہ
توبہ سے معاف ہوتے ہیں ادر حقوق العباد کے گناہ صاحب حق
توبہ سے معاف ہوتے ہیں ادر حقوق العباد کے گناہ صاحب حق

ضروري مدايات

(۱) حدیث مٰدکورہ میں وضو کے جو فرائض بیان ہوئے ہیں

چاہئے کہ پہلاعضو خشک ہوجائے۔ میں ایک میں ای

وضو کی سنتیں (۱) پہلے گؤں تک ہاتھ دھونا(۲) کلی کرنا (۳) ناک میں پانی ڈالنا، ناک صاف کرنا(۳) دونوں کا نوں کاسمے ہونا(۵) ہرعضوکو تین تین باردھونا۔

(۲) انہیں میر بھی بنائے کہ وضو کا نواب حاصل کرنے کے لئے وضو کے وقت طہارت حاصل کرنے کی اور ادائے عبادت کی نیت بھی ہونی جاہئے۔ (لینی پوراچره دھوتا، کہنیوں تک دونوں ہاتھوں کو دھوتا، سرکا مسے
کرتا ، فخنوں تک دونوں پاؤں دھوتا) انہیں اپنے گھر والوں کو یاد
کراد ہے کے بھر اعضا وجسم کے لحاظ سے وضو میں جو ترتیب
مسنون ہے وہ بتا ہے (کہ پہلے چرہ دھو کیں، پھر کہنیوں تک
دونوں ہاتھ دھو کیں، پھر سرکا مسے کریں، پھر فخنوں تک دونوں
پاؤں دھو کیں) انہیں ریجی بتا ہے کہ وضو کے ریاعضاء ترتیب
کے ساتھ لگا تار (بغیر وقفہ کے) دھوئے جا کیں گے۔ پورا وضو

وُ عالسیجیئے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کورسول اللہ صلی ابتدعلیہ وسم کی تمام سنتوں پڑمل کی توفیق عطافر مائے۔ آبین

الهنسول في المناب في المن

## فسل كاطريقه

ام الموسنين حضرت ميموندرضي الله تعالى عنها ہے روايت ہے وہ فر ، تى ہيں كہ ميں نے حضورا كرم صلى الله عليه وسلم سے لئے یانی رکھا کہ آ یے مسل فر مالیں تو

فَٱقْرَعَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ثُمَّ أَقُرَعَ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شَمَائِلِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيْرَةُ ثُمَّ دَلَكَ يَدَيُهُ بِالْآرُضِ ثُمٌّ مَضْمَضَ وَاستَنْشَقَ ثُمٌّ غَسَلَ وَجُههُ وَيَدَيُهِ ثُمٌّ غَسَلَ رَاسُهُ ثَلاثًا ثُمَّ اَفُرَغَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَخَّى عَنُ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ.

التَّنْ الله الله الله الله الله والول باتهول يرياني بهايا اورانبيل دويا تين مرتبه دهويا - پراي واين باته سه با تیں ہاتھ پر یانی ڈالا اورشرمگاہ کو دھویا، پھراپنے ہاتھ مٹی پررگڑ کر دھوئے۔ پھرکئی کی اور تاک (میں یانی لے کر) صاف کیا۔ پھراپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے۔ پھرتنین باراپنا سردھویا، پھراینے پورےجسم پریانی بہایا۔ پھراس جگہ سے ہث کراہے وونول یا وال دھوئے۔ (بخاری وسسم)

> تشريح: اس روايت كي راديه حضرت ميمونه بنت الحارث الہلاليہ ہيں۔ سيسل آپ نے ان كے مكان ميں فرمايا ہوگا۔ حدیث شریف میں ''شرمگاہ'' کے معنی میں لفظ'' ندا کیز' استعال کیا گیا ہے۔ عسل جنابت میں سب سے پہلے دونوں ہاتھ یاک کئے جائیں گے۔ پھر "شرمگاہ" اور نجاست دھوئی جائے گی۔ حدیث زیر درال مل شرمگاہ کے دعونے کے بعد ہاتھ کوز مین پررگڑ کر دھونے کا ذکر کیا گیا ہے جس سے غرض میہ ہے کہ نجاست کی جگہوں پر ہاتھ سکنے کی وجہ سے ہاتھ میں بدبوآ جاتی ہے، اے دور کرنے کے لئے ہاتھ کومٹی پر رگڑنے ہے وہ بد بود ور موجاتی ہے۔ صفائی ویا کیزگی کی بیضر ورت اب صابن کے استعمال سے بھی بوری ہوسکتی ہے۔ لیکن سنت کا ثواب و نسلت تومثی ہی ہے صاف کرنے میں حاصل ہوگی۔ اس حدیث میں بہلی حدیث کے برخلاف ناک میں صرف

یانی ڈالنے کا تو ذکر ہے کیکن ٹاک جماڑتے اور صاف کرنے کا

ذ کرنہیں ہے کیونکہ بیدووتوں ہی لازم وملزوم ہیں۔ کہیں ایک کو ذ کر کیالیکن دوسرے کو ذکر تہیں کیا۔اور کہیں دونوں کا ذکر کر دیا۔ اسی طرح السکلے فقرہ میں چبرہ اور ہاتھ دھونے کا ذکر ہوا ہمرسرا در کان کے سے کا ذکررہ کیا۔ بلکہ سرکو تنین ہار دھونے کا ذکر کیا حمیا ے۔حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ، اس كالفاظ يه بي كرآب نے نماز كے وضوى طرح وضوكيا\_اس روایت کی روشن میں سمجھا جاسکتا ہے کہ آپ نے وضو میں سر دهونے سے پہلے سر اور کا نوں کامسح بھی فرمالیا تھا۔حضرت عا کشرصد یفندرضی الله عنها کی اس روایت میں میجی ہے کہ آپ نے اسینے سرمبارک دھونے سے پہلے سرکے بالوں کی جڑ میں یانی کے ساتھ خلال فرمالیا تھا تا کہ سردی کی وجہ سے زکام کا اثر نہ ہونے یائے۔اس روایت میں یاؤں دھونے کے لئے اس پہلی جگہ ہے ہٹ جانے کا ذکر ہے۔اس کی غرض بھی صرف بیہ كبعض جكبول يرعسل كى وجد سے كيچر موجا تا ہے اس لئے و ہال

دوسری جگہ پاؤل دھوئے اور جوتے چہن کئے۔

#### ضروری مدایات

(۱) آپ اپنے زیر تربیت افراد لیعنی اپنے بچوں اور بیوی وغیرہ کو یہ بتادیں کے شمسلوں کی بہی کیفیت اور بہی طریقة مسنون و مطلوب ہے، جن موقعوں پرشر بیعت میں شمسل واجب یا مسنون ہے (چاہے وہ شمسل جنابت ہویا حیض ونفاس کا شمسل ہو، یا جحد کا عنسل ہو، یا جح و فیرہ کے احرام کا شمسل ہو، یا وقوف عرف کے لئے موسب کا بہی طریقہ ہے) یا دخول کم کے لئے ہوسب کا بہی طریقہ ہے) یا دخول کم کے لئے ہوسب کا بہی طریقہ ہے)

دھونے کے متعلق یہ بات بتادیں کہاس سے اسلام کی نظافت اور طبارت پہندی ظاہر ہوتی ہے۔ اس طرح سرکے بالوں کی جڑوں کا پہلے سے خلال کرلینا کہ یکدم پانی سر ہیں چہنچنے سے زکام کا اثر نہ ہوجائے۔ بیطبی رعایت اسلامی تعلیمات کی خوبی کا پیتہ دیتی ہے۔ ہوجائے۔ بیطبی رعایت اسلامی تعلیمات کی خوبی کا پیتہ دیتی ہے۔ بدن پر جب پانی بہایا جائے تواس وقت ساتھ ہی ساتھ بدن کواچی طرح دگڑ نا اور ملنا بھی چاہئے۔ بدن کا کوئی حصہ بال برابر بھی سوکھا شدر ہے پائے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہررو کیں اور ہر بال کی جڑ ہیں جنابت کی نیاست کا اثر رہتا ہے۔ ہررو کیں اور ہر بال کی جڑ ہیں جنابت کی نیاست کا اثر رہتا ہے۔

دُ عالسيجيّ الله تعه لي سب كوتمام دين احكام كالمجيح علم اور سيح عمل كي تو فيق عطا فر مائے - آيين

الله يولي المنظمة المنافقة

وَارْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُوْمِنِيْنَ وَدُرِّنَيْتِهِ وَاَ هُلِ بَيْتِهِ عَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِ يَعِمَ انْكَ حَمِيْكُ مَجِيْكُ حنوراكرم مِل دند و درام كارث و كمطابق وفض جا ب كريوب كان ك ساته ال كرواب ديا جائ وال كوج ب كريد دو در يف بزع - (١٣٠٠) تعربي ميم

حضرت عمار بن یا سررضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ جھے جنابت ہوگئ جہاں مجھے پانی نیل سکا تو میں نے تیم کے لئے زمین پرلوٹ لگائی ( کہ پورے بدن پرمٹی لگ جائے ) اور نماز پڑھ لی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا ذکر کیا تو آ ہے نے فرمایا کہ

وَإِنَّمَايَكُٰفِيُكَ هَٰذَا وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِكَفَّيْهِ الْآرُضَ وَنَضَحَ فِيُهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بهمَا وَجُهَهُ وَكَفِيْهِ.

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ انہوں نے تیم کے دفت دو بار ہاتھ مارے تضایک بار چبرے پر ملاتھا دوسری بار دونوں ہاتھ کٹوں تک ملے تنے۔ احتیاط اسی میں ہے، احتاف کا مسلک بھی اسی احتیاط پر پینی ہے۔

#### ضروری مدایات

(۱) حدیث شریف بل تیم کے دونوں ہی طریقے مروی ہے

(پہلاطریقہ دومر تبہ مٹی پر ہاتھ مار کرتیم کرنے کا ہے جوحظرت
عبداللہ بن عمر ہے مروی ہے) اوپر بتایا جا چکا ہے کہ دونوں عضو کے
عبداللہ ابن عمر کے طریقہ پر عمل کرنے میں ہے کہ دونوں عضو کے
لئے تازہ مٹی پر ہاتھ پھیرا گیا ہو۔ اس میں طہارت زیادہ ہے)
مناء نظافت و صفائی ہے (جے اسلام میں جزو ایمان بتایا گیا
مناء نظافت و صفائی ہے (جے اسلام میں جزو ایمان بتایا گیا
ہے۔) مندہے ٹی نہ پھونکیں گے تو بصبھوت بن جائے گا۔

تشری : حدیث شریف میں ' آجنبُن' ' کا لفظ آیا ہے یعنی جھے کو جنابت ہوگی ، احتلام ہوگیا ، خسل واجب ہوگیا اور بیحالت سفر میں ہے ، وہاں پانی نہ تھا، اس کے بعد ووسرا لفظ ' نَعَمَّعُکُتُ ' آیا ہے ، جس کا مطلب بیہ ہے کہ ہیں نے کپڑے اتار کرز مین پرلوٹ لگائی کہ سارے بدن پرمٹی لگ جائے (یعنی حضرت عمار گور آن مجیدی آیت معلوم تھی ، تیم کا تھم بھی معلوم تھا۔ مگر بیسجھے کہ شل کے تیم کے لئے شاید پورے بدن پرمٹی تھا۔ مگر بیسجھے کہ شل کے تیم کے لئے شاید پورے بدن پرمٹی کا فرمت لگائی پڑتی ہوگی۔ اس لئے اپنی سمجھے کہ شاید واقعہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے واپس آئے پر اپنا بیواقعہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ شل کے تیم کا طریقہ بھی بی میں عرض کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ شل کے تیم کا طریقہ بھی بی کا فی تھا کہ اس طرح تیم کر لیتے۔ بیفر ہا کرآپ نے تیم کر کے انہیں دکھلا دیا۔ اورمٹی پر ہاتھ مار نے کے بعد ہاتھوں پر پھونک اس لئے ماری کہ چرے پرمٹی لگ کر بھ بھوت نہ ہوجائے۔

دُعا ﷺ الله تعالیٰ سب مسلمانوں کو ہر ہر موقعہ کے مطابق شرعی تھم پرسنت کے مطابق عمل کی تو فیق عطافر مائے اور پھراسے تبولیت کے شرف سے نوازے۔ آمین

## گناہوں کوختم کرنے والے اعمال

حضرت رسول الله صلى لله عليه وسلم نے (اپنے اصحاب گرام ہے) فر ما یا کیا میں تم لوگوں کوایسے کام نہ بتا دوں جن کی وجہ سے الله تعالیٰ خطا ئیں معاف کر کے مٹا دیں اور جن کی وجہ ہے گنا ہوں کا کفار فر ما دیں؟ صیبہ کرام نے عرض کیا، ہاں ہاں یارسول الله صلی الله علیہ وسلم ضرور بتا کیں! آپ نے فر مایا

اِسْبَاعُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَااِلَى الْمَسَاجِدِ وَاِنْتِظَارُ الصَّلُوةِ بَعُدَ الصِّلُوةِ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ.

تَرْجَيَحَكُمْ اللّهُ وقت میں وضوکرنا جب (سردی یا کسی بھی وجہ ہے) وضوکرنا گرال اور نا گوارنگ رہا ہو،اس وقت خوب المجھی طرح سے تمام اعضاء وضوکو دھونا اور مسجد تک جانے کے لئے زیادہ قدم چل کر جانا ،اورا یک نماز پڑھ لینے کے بعددوسری نماز کے انتظار میں لگ جانا (بیزنین کام گرایتا ہے تو کے بعددوسری نماز کے انتظار میں لگ جانا (بیزنین کام گرایتا ہے تو کہ وہ مرحدی فوج میں رات بھر حفاظت اور بہر وہیں لگارہا ہے۔ (بناری دسم)

تشری جفوراقدس صلی الله علیه وسلم نے حدیث میں بیان کے ہوئے مضمون کی اہمیت طاہر قربائے کے لئے اپنے مخاطب محابہ کرام سے دریافت قربایا کہ ، کیا میں تم کوایے کام نہ بتا دوں ما ؟ یہ استفہام اس لئے تھا کہ چونکہ پچھا ہم بات بیان ہونے جارہ ہی ہے، اس لئے تمام مخاطب پوری طرح متوجہ ہوجا کیں اور سمجھ لیس کہ اس وقت کوئی اہم بات ارشا دفر بانے والے ہیں۔ پنانچہ واقعہ بھی یہی ہے کہ حدیث زیر درس میں نہایت اہمیت و فضیلت رکھنے والے تین چھوٹے چھوٹے اور نہایت آسان کام بتاکران پر ہڑے اجرواتو اب ملنے کی خوشخری سنائی گئی ہے۔ یعنی جس وقت وضوکر نا زیادہ سردی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کراں اور نا کوار لگ رہا ہو، اس وقت طبیعت کے تقاضے کے کراں اور نا کوار لگ رہا ہو، اس وقت طبیعت کے تقاضے کے خوشوکر وکور کو کراں اور خاسم مرح مبالغہ کے ساتھ تمام اعضاء وضوکو دھوکر وضوکہ یا جائے۔ اور مسجد میں نماز جماعت کے لئے جتنے زیادہ وضوکہ یا جائے۔ اور مسجد میں نماز جماعت کے لئے جتنے زیادہ وقدم کے جا کیں گے اتنا ہی تو اب زیادہ ہوگا۔

ال موقع برا خاظ حديث من بهلي توايك لفظ "خطايا" آيا بـ

وضوک وفت 'اسباغ'' کالفظ آیاہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وضو پس تن م اعضائے وضو کو خوب مبالغہ کے ساتھ اچھی طرح دھویا جائے کہ کوئی حصہ چھوٹے نہ پائے۔ ای موقع پر دوسراایک لفظ 'علی الکارہ'' آیاہے، جس سے مرادیہ ہے کہ جس وفت سردی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وضو کرنا نا گوار ہواس نا گواری کے باوجود خدا تعالیٰ یا کی خوشنو دی اور رضا مندی کے لئے خوب اچھی طرح وضو کیا جائے۔ دوسر نے قروش ایک لفظ '' محد ق المحطا الی المساجلہ جائے۔ دوسر نے قروش اگرف خاکے چیش کے ساتھ ) خطوہ کی جمع ہے جس کے معنی ' قدم'' کے جیں۔ مرادیہ ہے کہ سجد میں با جماعت نماز پڑھنے کے لئے زیادہ قدم چل کر دورے آنا بھی بہت

بوی فضیلت اوراجرو ثواب کا کام ہے۔جن کے مکان، دکان،

یہ خطبیئہ کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں جان بوجھ کر کوئی گناہ کرنا۔

و وسراایک لفظ ' ذنب' آیا ہے۔ ذنب ایسے گناہ کو کہتے ہیں جس بر

التد تعالیٰ کی گرفت و مواخذہ اور پکڑ ہوتی ہے۔ جبکہ وہ ' ذنب' اور

مناه اپنی مرضی واختیارے جان بوجھ کر کیا گیا ہو۔اس حدیث میں

کارخانے وغیرہ معجدسے دور ہوں اوروہ زیادہ قدم چل کر مسجد آئیں وہ اس کے مستخل ہوں گے۔

تیسرا نقرہ' انتظار الصّلوۃ بعد الصّلوۃ ''ہے۔
مطلب یہ ہے کہ ایک وقت کی نماز پڑھنے کے بعد ہی سے
دوسرے وقت کی نماز کے انظار میں لگ جائے۔ نجر کے بعد ظہر
کا ،ظہر کے بعد عصر کا اور عصر کے بعد مغرب کا انتظار اور مغرب
کے بعد نماز عشاء کی فکر وا تظار میں لگا رہے۔ یہ انتظار بھی بہت
بڑی نضیلت رکھتا ہے۔ ان نتیوں کا موں میں حضور صلی انتدعلیہ
وسلم کے ارشاد کے مطابق انتا ہی تو اب ملے گا جتنا ان مجاہدین کو
ملتا ہے جو اسلامی فوجی جیماؤٹوں کی محرانی میں ملتا ہے۔

ضروری ہدایات

(۱) این گھروالوں کو میرحدیث سنا کر میہ ہات بھی بتائے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کواپنے اصحاب کی تعلیم وتربیت کرنے اور انہیں دینی راہ پر چلانے کا کس درجہ شوق تھا کہ آپ اپنی ہات

مہنچانے اوراس پرانہیں آ مادہ کرنے کے لئے کس کس طریقہ سے ترغیب اور شوق ولانے والے عنوان اختیار فرماتے ہتھے۔

(۲) یہ بات بھی بتا دیں کہ صدیث ذیر درس میں "درباط" کا جولفظ آیا ہے اس سے جور باط مراد ہے وہ قر آن مجید کی اس آیت میں بھی ذکر کیا گیا ہے" یعنی اے ایمان والو، صبر کرواور جب دوسروں سے مقابلہ ہوتو مقابلہ میں بھی صبر و ثبات اختیار کرو۔ اور مقابلہ در پیش نہ ہوتو مقابلہ کے لئے مستعدوتیار رہو ) اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ امید ہے کہ فلاح یا جاؤگے )لہذا جو خص اللہ سے ڈرتے رہو۔ امید ہے کہ فلاح یا جاؤگے )لہذا جو خص اس رباط حقیقی برعمل کرنے سے عاجز ہو کہ اس برعمل کی صورت موجود نہ ہوتو وہ اس حدیث میں بتائے ہوئے اعمال برعمل کر اللہ موجود نہ ہوتو وہ اس حدیث میں بتائے ہوئے اعمال برعمل کر اللہ عالم کرسکتا ہے۔

(۳) آپ سامعین کو بتا دیں کہ مکان ، دکان کامسجد ہے دور ہوٹا ثواب کوس قدر بردھا دیتا ہے جینے زیادہ قدم چلیں کے اثنابی زیادہ ثواب ہوگا۔

#### وُعا شيحيّ

التد نتحالی جو کوتا ہیاں ہم سے ہو چکیں انہیں معاف فرمائے اور آئندہ کیلئے گنا ہوں سے بچا کرنیک اعمال والا بنائے اور رباط کا ثواب عطافر مائے۔ آمین

الله بس المسلق المسلق المنتاك المحقد قاله صلاة المنتاك المحقد قاله صلاة المنتاك المحقد قاله صلاة المنتاك المكرة المنتاك المكرة المنتاك المكرة المنتاك المكرة المنتاك المكرة المناكرة ا

#### نوصفات

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا که

ٱلإِخْلَاصِ فِى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْعَدُلِ فِى الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَالْقَصَدِ فِى الْغِنَى وَالْفَقُرِ وَ اَنْ اَعْفُوْ عَمَّنُ ظَلَمَتِى وَاَصِلَ مَنُ قَطَعَنِى وَاُعْطِى مَنُ حَرَمَنِى وَاَنْ يَكُونَ نُطُقِى ذِكُرًا وَصَمْتِى فِكُرًا وَنَظُرى عِبْرَةً.

تر ایک کا کا مدل وانصاف کا تھم دیا ہے خوشی کی حالت میں بھی اور غضب کی حالت میں بھی (۳) اعتدال اور میا نہ روی کا مجھی (۲) عدل وانصاف کا تھم دیا ہے خوشی کی حالت میں بھی اور خضب کی حالت میں بھی (۳) اعتدال اور میا نہ روی کا تھم دیا ہے مالداری کی حالت میں بھی (۴) اور بیتھ مویا ہے کہ جو میرے ساتھ ذیا دتی تھی دیا ہے مالداری کی حالت میں بھی (۴) اور بیتھ مویا ہے کہ جو میرے ساتھ ذیا دتی کر سے اسے معاف کرووں (۵) اور جو مجھے سے قطع تعلق کرے اس سے جوڑ کر رہوں (۲) جو مجھے محموم رکھے میں اسے محروم نہ رکھوں بلکہ اسے عطا کروں (۷) میری تو ایک اللہ کی اور میر ابولٹا اللہ تعالی کا آیک ذکر رہے (۸) میری خاموثی اللہ کی گرمیں گزرے (۹) اور میری مرتظم نظر عبرت رہے۔ (اخرجہ ابن الا ٹیر فی میں اسول د فی امور میری میں دین)

تشریخ: حدیث شریف میں حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف نوکی گنتی فرمائی۔ اس کے ساتھ معدود کے لئے کوئی لفظ نہیں فرمایا ہے۔ بعد میں ذکر ہونے والی نو با تیں معدود ہیں۔ جن کی تفصیل اس طرح فرمائی ہے۔

(۱) پہلی چیز اخلاص ہے۔ یعنی اللہ تعالی کی عبادت و بندگی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے کی جائے اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے۔

(۲) دوسری چیز عدل وانصاف ہے۔انسان کو چاہئے کہ خوش کی حالت ہو ہرحال میں عدل و انصاف میں حالت ہو ہرحال میں عدل و انصاف ملحوظ رکھے۔عدل کا مطلب بیہ ہے کہ کسی پرظلم وزیادتی نہ ہوچاہے وہ کوئی بھی بات ہواور کوئی بھی فیصلہ ہو۔اور چاہنے وشی میں ہوچاہے وہ کوئی بھی جا میں ہو۔عدل وانصاف کا دامن ہاتھ میں ہو۔عدل وانصاف کا دامن ہاتھ ہے نہ چھوٹے۔

(۳) تیسری بات بیہ کہ اعتدال ومیاندروی ہر بات اور ہرمعاملہ میں اختیار کی جائے۔

(س) جوکوئی ظلم وزیادتی کرےاس سے بدلہ شدلیا جائے۔ بلکہ اسے معاف کردیا جائے۔

(۵) جوخص تم ہے قبطے تعلق کر سال سے ٹل کراور جوڈ کررہو۔
(۲) جوخص تم کے فرم رکھے تم اسے دیے رہوبتم اسے محروم نہ کرو۔
یہ چچے با تیں اور ہدائیتیں مکاراخلاق کی تعلیم پر شتمتل ہیں۔
(۷) ساتویں بات یہ ہے کہ مسلمان کی کو یائی و تکلم (اس کا بولنا) صرف اللہ کے ذکر میں ہونا چا ہے۔ اس کی ہر بات اور اس کے ہر کلام کی روح اور جان اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہونا چا ہے۔
اس کے ہر کلام کی روح اور جان اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہونا چا ہے۔
داس کا سکوت بھی یو نبی اور بریکار نہ ہو باک و اللہ تعالیٰ کی خلوقات کو کس نہ ہو بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خلقت و مخلوقات میں اس کی قدرت و مصنوعات کی فکر میں صرف ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو کس

طرح راضي وخوش كرسكتاب؟

(۹) نویں بات بیک و واللہ تعالی کی مخلوقات ومصنوعات پر جب نظر کرے تو وہ نظر عبرت ہو۔ اس سے عبرت حاصل کرے اور اس پر غور کرے کہ وہ خود کس طرح صلاح وفلاح حاصل کرسکتا ہے؟

ضروری مدایات

(۱) آپ اپنے احباب کو یہ بتا کیں کہ یہ یہ صفات انسانی اسلامی مکارم اخلاق کی تعلیم پر شمتل ہیں جن سے آ راستہ ومتصف ہونا ہر مسلمان کے کمال اسلام کے لئے ضروری ہے، آئہیں حاصل کونے پر ذوق وشوق اور رغبت کے ساتھ محنت ہوئی چاہئے۔

کرنے پر ذوق وشوق اور رغبت کے ساتھ محنت ہوئی چاہئے۔

(۲) اور یہ بھی بتا کیں کہ اللہ تعالی نے اہل ایمان کو ' اخلاص' کے ساتھ آ راستہ ہونے کا تھم ویا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ دیا ہے ساتھ آ راستہ ہوئے کا تھم ویا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ داخلاص' کے ساتھ وی بی اٹھال انہا م دیتا فرض ہے۔ ای طرح

عدل وانساف اختیار کرنا بھی قرآن مجید کی رو سے ضروری ہے۔ (اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَابُ لِلتَّقُویٰ (عدل کرویہ عدل سے بہت زیادہ قریب ہے) ای طرح اعتدال دمیاندروی اختیار کرنا مجمی واجیات دین سے ہے۔

جی واجبات دین ہے ہے۔
(۳) تیسری چوتی اور پانچ یں ہدایات کے متعلق اپنے احباب اورائے بچوں کو مجھا ہے اور بتاہیے کہ بیہ ہا تھی بھی حسن اخلاق کی اور بتاہیے کہ بیہ ہا تھی بھی حسن اخلاق کی جین کہ خلم وزیادتی کرنے والے ومعاف کیا جائے، نددیے والے و دیا جائے اور قطع تعلق کرنے والے ہے۔
دیا جائے اور قطع تعلق کرنے والے ہے۔ شتہ تعلق جوڑ اجائے۔
دیا جائے اور کی سامعین کو ترغیب دیں کہ حسن اخلاق کی بیہ صفات کی وجہ صفات کی وجہ

ے انہیں بیجان لیا کریں کہ بیغص مسلمان اور پیروسیرت نبوی

ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

دُ عا سیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کوان صفات کوا پنانے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آپین

جو فض جمعہ کے دن ہزار مرتبہ بید درود شریف پڑھے تو وہ اس دفت تک ندمرے گا جب تک وہ مرنے ہے پہلے جنت میں اپنا ٹھ کا ندندد کیے لے۔ (ص۲۰)

#### اليمان اوراستقامت

حفرت عبدالتد تقفی شی اللہ تعلی عندے مروی ہے کہ میں نے حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسم سے عرض کیا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایک ایس بات بتاد بچئے کہ میں پھراسلام کے بارے میں آپ کے بعد کسی اور سے پچھ نہ پوچھوں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیل امّنٹ باللّٰهِ أَنَّمُ اسْتَقِمُ.

نَتَ ﴿ اللهِ الل

تشری: آج کی زیر درس صدیث میں یہ چند با تیں شری طلب ہیں:۔

(۱) سائل ( معنى حضرت عبدالله تقفي افي آب كي نام كي جگه ایر رسول الله "کهه کرآپ کوخاطب کیا ہے۔اس میں دوباتیں المحوظ بين أيك توبيك اس عنوان سے بيد بات ظاہر موتى ب كدوه صاحب ایمان مسلمان ہیں ،النّداوراس کے رسول برایمان رکھتے بي-دوسرى بات كهاس طرح قرآن مجيدى اس ممانعت كالقيل بھی ہوئی جس میں آپ کا نام نامی لے کرآپ کو مخاطب کرنے ے روکا ہے۔ سائل نے بھی یمی کیا کہ آپ کے نام کی جگہ "یا رسول الله "كهافودالله تعالى نے بھى قرآن مجيد ميس آپ كومتعدد جگه خاطب کیا ہے، لیکن ' یا محم'' کہد کر خطاب نہیں کیاہے بلکہ "ياأيُّهَا النّبي" اور "يايها الرسول" كهر تخاطب كياب\_ (٢) يو چينے والے نے "فی الاسلام" (اسلام کے بارے میں) سوال کیا ہے جس سے مراد شریعت اسلامی ہے جس کی روشیٰ میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرتے ہیں، یعنی اسلامی عقائد وعبا دات ،احکام وآ داب اورا خلاق وغیره۔ (m) ان سائل صحافی نے بیہ بات کیوں کہی کہ پھرآ ب کے بعد

کسی اور سے پچھنہ پوچھو؟ بیاسلئے کہ آپ جھے ایک ہی بہت ہت کیں جومیری نجات دوز خ اور داخلہ جنت کے لئے کافی ہوجائے۔
(۲) ال سوال کے جواب میں حضورا قدس سٹی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیخشراور کافی جواب ایسا ہے کہ بیہ جواب بجائے خود آپ کا اعجاز ہے۔
آپ نے فرمایہ کہ ایمان لا وَاوراس کا برملا اظہار بھی کرواور پھر اس پراستقامت بھی رکھو۔ کیونکہ ایمان بین باتوں کا مجموعہ دل سے اعتقاد ہو، زبان سے اقرار اور ارکان جسم سے اس پڑمل بھی ہو۔
ساختقاد ہو، زبان سے اقرار اور ارکان جسم نے سائل کو یہ جواب حضور اقدس صلی اللہ تھی کیا علیہ وسم نے سائل کو یہ جواب دیتے وقت اللہ تعالیٰ کا یہ قول جوسورہ فصلت اور سورہ احقاف میں آیا ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوا رَبَّنَا اللّٰهُ فُمُ اسْتَقَامُوا اَ ' ایپ خیش نظر رکھی ہے۔

#### ضروری ہدایات

(۱) اپنے بچوں کو دوستوں کو اور دیگر ساتھیوں کو اس حدیث کی روشنی میں سمجھا دیجئے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اوب ضروری ہے، حضرات صحابہ میں ہے کو کی شخص یوں بھی نہیں کہنا تھا (بے او بی نقس معاف ہو) کہ ' محد' نے کہایا میں نے محمہ کود یکھایا محمہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فلاں بات کا تھم دیا اوراس كے ساتھ ساتھ سے بات بھی سمجھا دیجئے كہ انسان كی نجات وكاميا بى كاميح اور واحد ذريعہ بہى ايمان ہے۔

(۳) اور سب دوستوں كے سامنے بيد تقيقت بھى ركھئے كہ حضرات محابہ كرام رضى اللہ عنہ عمل تعليم كے حريص وخواہ شمنداى لئے محرات محابہ كرام رضى اللہ عنہ عمل تعليم كے حريص وخواہ شمنداى لئے دستے ہے كہ ايمان كى بحيل ہوجائے اوراس كے ذريعہ دين ودنيا ميں سعادت حاصل ہواوردارين ميں نجات وفلاح سے شردكام ہوں۔

ہے یا فلال کام کرنے سے منع کیا ہے۔ ہلکہ ہرموقع پر نام کے بجائے رسول اللہ کہتے تھے یا نبی اللہ کہتے تھے۔

(۳) اور ان سب کو'' ایمان'' اور ایمان پر استقامت کی فضیلت واہمیت سمجھا ہے اور یہ بھی بتا ہے کہ ایمان تین باتوں کے مجموعہ سے تھیل یا تا ہے بعنی عقیدہ ، اقرار اور احکام شرع پر عمل جب بیتین باتیں یائی جا کمیں گی ایمان کامل وکھل ہوگا۔

دُ عالیجیئے اللہ تغالیٰ ہمیں ایمان پر استفامت عطافر مائے اور خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ آبین

صفی المام المحت المام ا

## الجھی چیزوں کاصدقہ کرو

حضرت عوف بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے وولت كدو سے مسجد تشریف لائے (مسجد میں دیکھا كەسى فخص نے تھجور کے سیچھے ( کئی ایک ) یا ایک ہی سیچھا مسجد میں (سنونوں کے درمیان الکی سے با ندھ کر) لٹکار کھاہے۔ آپ کے دست مبارک میں عصا تھ، تو آپ اس لاکھی سے تھجور کے چھوں پر مار مارکران کی تھنگھنا ہٹ کی آ واز نکالنے لگے اور آپ بیفر ماتے جاتے تھے کہ لُوُ شَاءَ رَبُّ هَلِهِ الصَّلَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا إِنَّ رَبُّ هَلِهِ الصَّدَقَةِ يَاكُلُ الْحَشْفَ يَوْمَ الْقِيهَةِ. التَشْجِيكُ أَكْرِيهِ معدقه دينے والا جا ہتا تو اس ہے اچھی تھجوروں کوصدقہ کرسکتا تھا۔ یہ بات یقین ہے ایسار دی وخراب صدقہ کرنے والا تیامت بیں ردی ہی تھجور کھائےگا۔ (ایوداؤد)

مارے تنجوی کے بیسونھی تھجوریں صدقہ کیا۔اب اس شخص کو قیامت میں ایسی ہی سوتھی تھجوریں ملیس کی (حشف ردی تھجور کو کہتے ہیں) اس حدیث میں اس بات بر عبید کی تی ہے کہ قیامت میں جزاعمل کے مطابق ہوگی ، اچھی تھجور صدفتہ کرنے پر اچھی تھجوریں ملیس کی ، سومی مجورصدقه کرنے برسومی مجوریں ملیں گ۔

ضروری ہدایات

(۱) بچوں کؤ بھائیوں کواور دوستوں کو حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بلندمقام ادب اور آپ کے حسن اخلاق سے مطلع سيجيئ كه حضورصلي الله تعالى عليه وسلم كا" ادب محمري "كس درجه بلند وعظیم تھا کہ صاحب صدقہ کو دریافت کئے بغیرایے معدقه کی ندمت و برائی تو کردی کیکن اس شخص کوکسی بھی طرح ے شرمندہ بیں کیا۔

(۲) لوگوں کو ہتاہیئے کہ آخرت میں برائی کا بدلہ برائی ہی سے دیا جاتا ہے مربرائی کا بدلہ صرف برائی کے برابر ہی ہوتا ہے۔اور نیکی کی جزادس گنا کرکے دی جاتی ہے جبیبا کہ اللہ تعالی نُ فَرَمَا يَا مِنْ مُنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ آمُفَا لِهَا وَمَنْ

تشريح: يهال حضرت عوف بن ما لك رمني الله تعالى عندايك واقعد کی حکایت کررہے ہیں اور اس ذیل میں حضور اقدس صلی اللہ عليه وسلم كوارشادمبارك بهى نقل ہواہے۔وہ كہتے ہیں كه حضوراقدس صلی الله تعالی علیه وسلم این دولت کده سے مسجد کے لئے لکے اور مورت حال بیھی کہ سلمانوں (صحابہ کرام) میں ہے کسی نے تھجور کے گئی سمجھے یا ایک ہی سمجھا تھا ری کی آگئی ہے مسجد نبوی کے دو ستونوں کے درمیان لٹکا رکھے ہتھے۔ 'تیو'' لعنی سیما۔ اس کی جمع آ قناء ب يعنى كى مسجھ \_ راوى حديث كوشك ب كرايك بى كچھاتھا یا کئی سمجھے متھے۔شال افریقہ کے لوگ اسے تیو کے بجائے عرجون کہتے ہیں۔حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک میں لاکھی تھی جس ہے آپ نے ان کچھوں کو کھڑ کھڑا ناشروع کر دیا ( لعنی تھجوریں سو کھ کر بالکل جھوہارے بن گئی تھیں کہ ان پر لاتھی مارنے سے کھنکھنا ہٹ کی آواز نکلنے گئی تھی )اس کے ساتھ آپ میکھی فرماتے جاتے تھے کہ اگر بیصدقہ کرنے والا جابتا تو ان سو کھی تھجوروں سے اچھی تھجوریں بھی تو اس کے پاس ہوں گ، وہ اچھی تحجوری صدقه کردیتا لیکن اس کے بخل نے ایسانه کرنے دیا۔

جَاءَ بالسَّيْمَةِ فَلا يُجُوزَى إِلَّا مِثْلَهَا" لِعِن يَكَ كرن وال إلى معمول تفاكره ومجورك يحصل الرمسجد بس النكاد ياكرت تفك جولوگ نا دار ہوں ،خرید نہ سکتے ہوں وہ اس ملرح تھجور کھالیں اورکوئی کسی کاممنون احسان نہ ہو۔ (مختلف میلوں کےموسم میں (۳) اینے سب متعلقین کو معزات محابہ کے اس طریقہ الل باغ کو میمردہ سنت زندہ کرنی جاہے۔ دیندار تک صدقہ

کوا یک نیکل کی جزادس گنا ملے گی اور جو برائی کرے تواہے ایک ى بدلەد ما جائے گا۔

نضل وكرم كى طرف متوجه يجيج اورانبيس بتائية كهان حضرات كالمستخيخ كى بهترين شكل ب\_)

دُعا شيحيّ الله تعالى جم سب كواعي راه مين صدقه وين والابنائ بخل سے بيائے اور كى بنائے آمن

الله حَالِي الْمُحَالِي الْمُحَالِينَ الْمُحِمِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحِلِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحِمِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَا الْمُحَالِينَ الْمُعِلَيْعِلِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحْمِينِ الْمُحْمِلِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحْمِلِينَ الْمُحَالِينَ ال عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النِّبِيّ الْأُمِيّ حضورا کرم صلی انتدمیده و ارسلم کے ارشاد کے مطابق جوفض اُسی ۸۰مر تبدید درود شریف یز معیانشر تی تی اس کے آس مسال کے گناومعاف فرمادیں ہے۔ (۱۲۷۰)

قتال كالمقصد

أُمِرُتُ أَنُ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشُهَدُوا أَنُ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدٌ ارَسُولُ اللَّهِ وَيَقِيمُوا الصَّلْوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ (؛نارى؛ ۖ مَا وَقَوْلُهُ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقِ صَدَقَةً وَقَوْلُهُ لَيْسَ مَادُونَ خَمُسِ ذَوُدٍ مِنَ ٱلْإِبِلِ صَدَقَةً ﴿﴿ إِنَّالُ مُسْلِمِ ﴾ وَقَوْلُهُ وَفِي الرِّكَازِ الْنَحَمْسُ ﴿﴿ إِنَّالُ مِسْلَمٍ ﴾ وَقَوْلُهُ وَفِي الرِّكَاذِ الْنَحَمْسُ ﴿﴿ إِنَّالُ مِسْلَمٍ ﴾ وَقَوْلُهُ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عُشُرِيًّا الْعُشُرُ وَفِيْمَا سُقِىَ بِالنَّضُح نِصُفُ الْعَشُر (١٤٠٥) تَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ ر مول بہال تک کہ وہ بھی شہادت دیدیں کہ اللہ کے سواکوئی بھی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے اوراس کی کہ حضرت محرصلی الله تعالی علیه وسلم الله کے رسول ہیں (اور دین اسلام کے سارے احکام پھل کرنے لکیس که) نماز قائم کریں ، زکوۃ اواکریں (بناری دسلم)اورآپ بی کاارشاد ہے کہ بانچ اوقیہ ہے میں زکوۃ نہیں ہے۔ (بناری دسلم)اورآپ بی کا قول بیکھی ہے کہ یانچ اونث سے كم ميں زكوة واجب نہيں موتى اورآب بى نے يہمى فرمايا ہے كەقدرتى كانوں سے نكلنے والى چيزوں يريانچواں حصہ زکوۃ کیلے گ۔ (بناری) اورآ ب ہی کا ارشاد ہے کہ آسان کی بارش یا چشے سے بیٹیے ہوئے غلہ اور پھل پر اورعشری زمین کی پیدادار برعشرواجب ہوگااور جوکنویں وغیرہ سے پینجاجائے اس کی پیدادار میں بیسوال حصد دیا جائے گا۔ (بناری)

کی جمع ہے۔اوقیہ کا وزن جالیس درہم کے برابر ہوتا ہے۔ جا ندی سونا وغیرہ کی کان کو'رکاز' مکتنے ہیں،اس میں سے یا نجوال حصہ زكوة مين نكالا جائے گااورمصرف زكوة مين خرج كياجائے گا۔

ضرورى مدايات

(١) اين سب متعلقين كوسمجماية اور بناية كد الآ إله إلا الله "كيناوراس كااقراركرن كالازمي تقاضاب ب كصرف الله تعالى كى عبادت کی جائے کسی کواس کے ساتھ شریک ند کیا جائے اور محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كے نبى برحق ہونے كے اقرار وشہادت كا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آپ سے محبت رکھے، آپ کی اطاعت و فرماتبرداری کرے۔اورآپ کی رسالت کی بوری پیروی کرے۔ (۲) لوگوں کوسمجھا ہے کہ ز کو ۃ نماز کی بہن ہے ۔لہذا جس بربھی ذکوۃ واجب ہو نماز کی طرح اے بھی ضرور ادا كرے \_زكوۃ كاادانه كرنا بہت سخت گناہ ہے \_

تشريح: حديث زير ورس كا يهلا نقره" أمِوْث أنَ الْمَاتِلَ النَّاسَ " ي مطلب بي ب ك مجمع مير ارب ن بيتكم ديا ب كه بيس غيرمسلم لوكول سےاس وقت تك قبال وجهاد كرتا ربول جب تک کدوہ اللہ تعالی کے معبود برحق ہونے اور حصرت محرصلی الله تعالى عليه وسلم كے رسول برحق ہونے كا اقرار ندكريں۔ أكروه بيد اقرار نبیس کرتے تو میں ان سے قال کرتارہ ول گا۔ یہاں تک کہوہ الله تعالی کومعبود برحق مان کراس کی عبادت کرنے لگیس اور حضرت محمصلی الله نتعالی علیه وسلم کوارنله کا رسول مان لیس اوران سے حبت كرنے لكيں، ان كى اطاعت كرنے لكيں، نماز قائم كرنے لكيں لعنی پنج وقتہ نمازیں ان کےشرائط وآ داب کے ساتھ مسجد میں پڑھنے لکیں۔ پھر فرمایا کہ وہ لوگ زکوۃ بھی ادا کرنے لگیس یعنی جس متم كا مال مواس كى جومقدارز كؤة من واجب مووه اداكرنے لکیں۔حدیث میں وخس اواق' کا ایک فقرہ آیا ہے۔اواق اوقیہ

وُعا تيجيءُ: الله تعالى بهم سب كوكل يرسب تقاضون كو يوراكر في والابنائ نماز-روزه-زكوة- جج-جهادسب كي توقيق و \_ - آمين

### صلدحمي

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى، أَنَا الرَّحُمٰنُ وَهَالِهِ الرَّحُمُ شَقَقُتُ لَهَا اِسْمًا مِنُ اِسْمِى فَمَنُ وَصَلَهَا وَصَلَتُهُ وَمَنُ قَطَعَهَا قَطَعُتُهُ.

تَنْ الله تعالی فرماتے ہیں: میں رحمٰن ہوں، اور میں نے اس رحم (صلدحی) کے لئے اپنای نام ہے مشتق کرکے ایک نام سے مشتق کرکے ایک نام مقرر کردیا ہے۔ تو جو محف صلدحی کرتا ہے ' دروہ احدوا بودا دُرد ہتا ہے تو میں اس سے جو ڈکر دہتا ہوں اور جواسے تو ڈرتا ہے میں اس سے قطع تعلق کر لیٹا ہوں۔ (رداہ احدوا بودا دُردالرندی)

تشرت : بیر حدیث حدیث قدی ہے (حدیث قدی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ ک طرف منسوب فرما کرکوئی ارشاد تقل فرما تمیں )

اس صدیث میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وات خاص کے لئے ایک نام" رحمٰن "بتایا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے" ملو الوَّحُمنُ الوَّحِيمُ " حديث زيردرس كي تشريح بخارى شريف كي اس حدیث ہے بھی ہوتی ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم في فرمايا ب كما الله تعالى في مخلوق كو بدرا كيا جب مخلوق كا خلق ہو چکا تو ''رحم'' کھڑا ہوگیا اور بولا کہ میرا یہ قیام''قطع رحم'' ہے محفوظ رہنے کی خاطرات کی پناہ حاصل کرنے کے لئے ہے۔ التد تعالى نے فرمایا ہاں اِتمہاری بات منظور ہے۔ کیا تو اس پر راضی ہے کہ میں بیاعلان کردول کہ جو تھے جوڑے گامیں اس سے جوڑ وں گا ،اور جو تخفیے طع کرے گا میں اس سے قطع تعلق کرلوں گا۔ رحم نے کہا، ہاں ہاں میں ہونا جائے۔اللہ تعالی نے فرمادیا، تجھے یمی مقام دے دیا گیا ہے۔ایساہی ہوگا۔لہذا مبارک ہیں وہ لوگ جونظع رحی سے بیخے اور صلدرحی اختیار کرتے ہیں۔صلدرحی ان مندرجہ ذیل باتوں سے برقرار ویائیدار ہوتی ہے۔ (۱) تکلیف دایذ ارسانی کورو کنا۔ (۲) اكرام واحرز ام كابرتا وكرناب

(m) حسن سلوک وخیرخوابی ، دا دودېش کرتے رہا۔

قطع تمی ان با تول کیوجہ ہے ہوتی ہے۔ ان ساحر از کیاجائے۔ (۱) زبان یا ہاتھ سے تکلیف کی بنجانا۔ (۲) اہانت و بے حرمتی و بے عزتی کرنا۔ (۳) حسن سلوک ، خیرخواہی ، دا دودہش نہ کرنا۔

ضرورى مدايات

(۱) اپنے بچوں ہما تیوں اور سب کھر والوں کو ہتا ہے اور یاد دلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ننا نوے نام ہیں۔ کوشش کر کے جتنے نام یاد کرسکیس یاد کرلیں کہ دعا کے وقت ان ناموں کے ساتھ ساتھ بھی دعا کرسکیس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ' وَ لِلْهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنی فَادْعُوهُ بِهَا ''(اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اجھے الیحے نام ہیں ، جس نام سے جا ہواس سے دعا کیا کرو)

(الم) النه بحول کو جائے کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کو کو یا کی مادہ دیا ہے۔ اس کی تمام مخلوقات حیوان ہو یا جمادات سے ہو یا کسی بھی قسم کی مخلوق سے ہو، اللہ تعالیٰ جب بھی اس کو بولوانا چاہیں گے وہ بولے گی۔ اس کی دلیل سورہ ''فیصلت'' میں فیکور ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے 'و قالوا لیجلو دھیم فیکور ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے 'و قالوا لیجلو دھیم فیکور ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے 'و قالوا لیجلو دھیم فیکور ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے 'و قالوا لیجلو دھیم فیکور ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے کہتم نے ہارے خلاف کو اور کا فرائی کھالوں ہے کہیں گے کہتم نے ہارے خلاف کو ای کیوں دی اور کیسے دیدی؟ وہ (جواب میں) کہیں گے کہ ہمیں اس اللہ کی اللہ کے کہ ہمیں اس اللہ نے کو یا کیا ہے۔

وُ عاليجين : الله تعالى سب مسلمانون كوصله رحى كرنيوالا بنائے قطع حى اور نفرت و ناجاتى يے محفوظ ر كھے۔ آمين

## اللدتعالي كيحبوب اعمال

(١) عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ سَاَلُتُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَئُ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللَّهِ تَعَالَى قَالَ الصَّلُوةُ عَلَى وَقُتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اَئُ؟ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنَ قُلْتُ ثُمَّ اَئُ ؟ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللّهِ. (عَلَى وَقُتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اَئُ ؟

> تشريح: حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه كاس سوال سے کہ کون ساعمل اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ پہند ہے۔ یہ بہتہ چلا کہمومن کواللہ تعالیٰ کا قرب اس کے پسندیدہ اعمال پر عمل كر كے بى حاصل ہوسكتا ہے۔كداس طرح وہ اللہ تعالىٰ كى محبت وخوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہوسکتا ہے۔ اور حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جواب سے بیہ بات معلوم ہوگئ كالتدتعالي كوسب سے زیادہ پسندیدہ عمل بدے كمازمقرره وقت پرادا کی جائے۔والدین کےساتھ نیکی اور بھلائی اور حسن سلوک کیا جائے جس کی صورت یہی ہے کہ جائز و پہندیدہ كامول من ان كى اطاعت كى جائے، البيل تكليف سے بيايا جائے ، ان کے ساتھ بھلائی کی جائے ، انہیں دیا لیا جائے اور ایک پسندیده کام الله کی راه میں جہاد ہے۔ جوزبان سے بھی ہوتا ہے، مال سے بھی ہوتا ہے اور آلات حرب سے بھی ہوتا ہے۔ لیکن شرط یمی ہے کہ اللہ کے راستہ میں ہو، تصرت وین اور تعرب مونین کی نبیت سے ہو، لوگوں تک دعوت اسلام پہنچانے

> > کی نبیت سے ہو۔

اورایک دومری حدیث جوحفرت ابو بکر قاسے مروی ہے۔
اس بیں "عقوق الوالدین" (والدین کی نافر مانی) کا ذکر ہے۔
اس سے ثابت ہوا کہ والدین کی نافر مانی بھی گناہ کبیرہ ہے بلکہ
بڑے کبیرہ مینا ہوں میں سے ہے۔ جس کا مطلب دوسرے
لفظوں میں بیہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ تعالیٰ کے
نزدیک پہندیدہ اعمال سے ہے اور عقوق الوالدین اس کی ضد
ہے۔ لہذا ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چا ہے اوران
کی نافر مانی کے معاملہ میں ڈرتے رہنا چا ہے۔ اس کے ذریعہ
ہم لوگ سعادت جنت و نعمت آخرت میں خدائے قادر و متقدر

#### ضروری مدایات

(۱) اپنے بچوں اور نوجوانوں سب کو بتا ہے کہ حسن سلوک کے معاملہ میں مال ،باپ پر مقدم ہے ۔ بخاری شریف کی حدیث کی وجہ ہے جس میں ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میر ہے سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تیری مال، انہوں نے بوجھا پھر کون ہے؟ آپ

میں (۱) ان کی نماز جناز ہیڑھے(۲) ان کے لئے استغفار (اور نے فرمایا تیری مال۔ انہول نے چھر بوجھا کہ پھرکون؟ آپ الصال تواب كرے) (٣) انہوں نے دوسروں سے جو جائز نے فر مایا کہ تیری مال \_انہوں نے کہا کہ پھرکون؟ آب نے عہدو پیان کئے ہوں انہیں بورا کرے جن رشتہ دارول سے فرمایا که پھر تیراباب مستحق ہے۔ والدین کا واسطه ہوان رشتہ داروں ہے تعلقات برقر ارریکھے۔

(٢) اینے بچول برول سب کو میامی بتایئے کہ والدین کے کچھ حقوق ان کی وفات کے بعد اولاد کے ذمہ ہوتے ان کے دوست واحباب کا اگرام کرے۔

#### وُعا شجيحيًا

الله تعالیٰ سب کواییے پیندید ، ممل کرنے والا بنائے نوجوانوں کو والدین کا فرمانبر دار بنائے ہم میں جن کے والدين ميں ہے كوئى فوت ہو چكاہے اس كى بخشش فرما كر جنت الفردوس ميں جگه عطا فرمائے۔ آمين

> المجالية المجالية كَمَاهُوَاهُ لُهُ وَمُسَتَحِقُّهُ

جس فخفس کوکوئی زشواری رحق بواور وه آنها کی شن با ونسویدورو دشریف ایک بنرار مرتبه پژ ھے اور ا لک بزارمرت کله هیدیز به کرول سے ذیا کر ہے توانش وائٹ تو انڈی ڈشواری ڈور بوگی۔ 1 س ۱۸۰۹)

## الثدنعالي اوررسول صلى الثدعليه وسلم كي محبت

حضور نبی کریم صلی القدعلیه وسلم کاار شادگرامی ہے: اَحِبُّوُ االلَّهَ لِمَا يَغُدُ وُ سُحُمُ بِهِ مِنَ النِّعَمِ وَاَحِبُّوُ نِی بِحُبِّ اللَّهِ تَعَالیٰ . اَتَحْبُیْکِ اللَّهَ لِمَا یَغُدُ و سُحُبِت کرو، کیونکہ وہ تہ ہیں کیسی تعتیں اور اچھی اچھی چیزیں کھلاتا ہے۔اورمجبِ الہیدی وجہ سے تم مجھ سے بھی محبت رکھو۔ (زندی شریف)

> تشريح: غَذَا يَغُذُو عربي مِن عذا دينے كے معنى مين آتا ہے۔جس سےجسم کی نشو ونما ہو سکے۔ الند تند کی نے ہارے لئے طرح طرح کے انواع واقسام کی غذا کمیں اور نعتیں پیدا کی ہیں جن کوشار بھی نہیں کیا جاسکتا۔اللہ تعالیٰ کے ان بے شار انعامات كانقاضابيب كهم الثدنعالي مصحبت كرين اور چونك الله تعالى اليخ نبي ورسول حضرت محمصلي الله تعالى عليه وسلم كو محبوب رکھتے ہیں، لہذا ہارے لئے سے بات ضروری ہو جاتی ہے کہ ہم بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حبت کریں کیونکہ الله تعالى سے محبت كرنے كا تقاضا يبي ہے كه الله تعالى كو جو كچھ محبوب ہواور جولوگ محبوب ہوں ان سے بھی محبت کی جائے۔ الى كئے حضور صلى الله تعالى عليه وسلم في قرمايا ہے أجبو الله ليما يَغُدُ أُوسُكُمْ بِهِ مِنَ النِّعَمِ " كَهِ جِونَكُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ فِي كَيْسِي كِيسِي تُعتيس دی ہیں (جن کاتم شار بھی نہیں کر سکتے )س لئے اللہ تعالی سے تہاری محبت أيك فطرى تقاضا ب\_" ألانسان عَبْدُ الإحسان "السان احسان كابنده اورغلام موجاتا بيل توالند تعالى كان بشاراحسانات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت وغلامی فطری طور برضروری ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا فقرہ بیفر مایا ہے" وَاَحِبُو ٰ لِیُ

بِحُبِ اللّهِ تَعَالَى "لِعِن الله تعالى عدمت ركف ك تقاض

میں تم مجھ سے بھی محبت رکھو۔ کیونکہ اللہ تع لی سے محبت رکھنے کا

مطلب بیہ کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت رکھیں اس سے بھی محبت رکھی جائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کومصطفے بنایا، آپ کواپئی رسالت بلکہ ختم رس لت کے لئے پند فر مایا۔ اور اپنے تمام انبیاء و سلی النہ علیہ وسلم کوفضیات بخشی۔ آپ صلی النہ علیہ وسلم کوفضیات بخشی۔ آپ صلی النہ علیہ وسلم کولیاتہ المعراج میں آسانوں پر بلایا اور وہ بی جائے وہاں کیا کچھ آپ سے فر مایا (وَ اَوْ حَیْ اِلَیٰ عَبُدِ ہِ مِنَا اَوْ حَیْ)

(از مترجم: حدیث بالا پرغور کرنے سے خدا اور رسول کی محبت کے معاملہ میں اصل تر تبیب بیمعلوم ہوتی ہے کہ اصل محبت تو اللہ تعالیٰ سے ہواور اس کے تقاضے اور نتیج میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ، اور پھر آپ کے واسطہ سے بقیہ دوسرے محبوبین سے محبت رکھی جائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ اتباع موسول ہے جومجت رسول کا نتیجہ ہے۔

#### ضروری ہدایات

(۱) اپنے بچوں کو بتائے کہ املات تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور ہر چیز اور ہراس شخص کی محبت جو املات تعالیٰ اور اس کے رسول کو محبوب ہو، ہر مسلمان مرد وعورت پر واجب ہے۔ (ہر مسلمان اس بہلو سے اپنے ایمان کا خود جائزہ لے اور اپنے ایمان پرخود اپنے تمبر جمویز کرے)

(۳) انہیں بی بھی بناہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعتوں سے خفلت اور انہیں بادر کھنے اور شکر کرنے سے خفلت اللہ تعالیٰ سے محبت و تعلق میں ضعف پیدا کردیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس خفلت سے محفوظ کھیں۔

(۵) انہیں بی بھی اچھی طرح سمجھا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اصل ذریعہ اتباع سنت اور اتباع شریعت ہے۔ آپ کی شریعت ہوگی ای درجہ اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہوگی جس درجہ متا بعت ہوگی ای درجہ اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہوگی جب اتباع سنت کا بیاتر پوری طرح منکشف ہوجائے گا۔ اور اتباع سنت کا شوق بردھ جائے گا۔

(۲) این بچول توجوانول اورخواتین و حضرات سب کو بتایی که انتد تعالی اوراس کے رسول کی واقعی اور تجی محبت کا بید لازی تفاضا اور نتیجه مونا چاہئے کہ ان کی تعمل اطاعت کی جائے ، خوشی کی حالت میں بھی اور رنج وغم کی حالت میں بھی ۔ اگر اس ورجہ کی اطاعت نہیں ہے۔ اگر اس ورجہ کی اطاعت نہیں ہے۔ اگر اس اور جہ کی اطاعت نہیں ہے۔ درجہ کی اطاعت نہیں ہے۔ اس درجہ کی اطاعت نہیں ہے۔ درجہ کی اطاعت نہیں ہے۔ درجہ کی اللہ تعالیٰ کی نفتوں کا یاد کرتے درجہ کی اس میں بتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نفتوں کا یاد کرتے درجہ کی اس میں بتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نفتوں کا یاد کرتے درجہ کی درجہ کی اطاعت کی درجہ کی در

(۳) انہیں بتائے کہ اللہ تعالیٰ کی تعتوں کا یاد کرتے رہتا اللہ تعالیٰ حبت کا ڈر بعد ہوتا ہے اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بھی ہوجاتی ہے۔

دُعا سیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کواپی محبت اور اپنے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرمائے۔ آمین

## كامياب جماعت

حضرت رسول مقبول صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا كه

اِلْتَرَقَتِ الْيَهُوُّدُ اِلَى اِحُدَى وَسَبُعِيْنَ فِرُقَةً وَاقْتَرَقَتِ النَّصَارِي اِلْي اِثْنَتَيْنِ وَسَبُعِيْنَ فِرُقَةً وَسَتَفُتَرِقُ هَاذِهِ ٱلْأُمَّةُ إِلَى ثَلَثِ وَسَبُعِيْنَ فِرُقَةٌ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ، وَقِيْلَ مَنُ هُمُ يَا رُسُولُ لَ اللَّهِ قَالَ هُمُ الَّذِيْنَ يَكُونُونَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوُمَ وَأَصْحَابِي.

تَتَخِيرُ : يبوداكبتر (الا) فرقول مين بث كة اورنصاري بهتر (72) فرقول مين بث كة اورعنقريب بي (مير ) بعد)میری بیامت تہتر (۳۷) فرقول میں بٹ جائے گی اورس رے ہی فرقے دوز خ میں جائیں گے ،صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ آپ سے یو چھا گیا کہ یا رسول اللہ! وہ ایک جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فر مایا، وہ لوگ ہوں کے جواس راستہ پر چلتے ہوں گے جس راستہ برآج میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ (رواہ الرندی وسحہ)

> تشریخ: به حدیث جوایک پیشگونی پر بھی مشتمل ہے حضور اقدس صلى الندنع لى عليه وسلم كى علامات نبوت ميس سے أيك علامت قرار دی گئی ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُٹی ہونے کے باوجود ماصنی میں گزرے ہوئے یہود دنصاریٰ کے فرقوں کی تعداد بھی تصحیح سی بتادی (ورندونون فرقے اس اطلاع واخباراوراس پیشگوئی کے وقت موجود تھے مگراس کی تر دید کسی نے بیس کی) اور آپ نے ا بنی امت میں بھی اختلاف وافتر اق کی بابت پیشگوئی فرما دی که عنقریب بیامت بھی تہتر فرتوں میں بٹ جائے گی۔

اوران تهتر فرقول میں سے صرف ایک فرقہ کے علاوہ بقیہ بہتر دوزخ میں جا کیں گے۔جس کی وجہ یہی ہے کہ یفر نے اللہ تعالٰی کی بندگی وعبادت محج طریقه بر (جوالقدتع لی کی طرف ہے متعین ہے) ادانہیں کریں گے۔جس کی وجہ سے ان کے فوس کا تزکیه ندموسکے گا اورداخلہ جنت کے لئے بیز کئیلنس ضروری شرط ہے۔ ان فرقوں کی عیادتوں میں خدااور رسول کی تعلیمات کے

خلاف کی ، زیادتی ، ردو بدل ، نثی بدعات بھی شامل کر لی گئی ہوں

می، جس کی وجہ ہے ان عبادات کے ثمرات ایسے مرتب ہوں مے جن سے روح کی یا کیزگی اور نفوس کی صفائی وجلا حاصل ہوئی ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے اس فیصلہ کا اعلان پہنے ہی قرما تَكِي بِين \_" قَدْ أَفْلَحَ مَنُ زَكُّهَا" (بيتك وبي كامياب موا جس نے نفس کا تزکیه کرلیا)اوراس کا میا بی سے مراد ' واخله ٔ جنت " ہےاس کے بغیر کامیانی کہاں؟ کامیانی توجب ہی ہوگ جب دوزخ سے نجات اور جنت میں داخلہ وجائے۔

حدیث شریف کے آخر میں نجات یانے والے فرقد کی تعیمین فر ما دی گئی ہے کہ بینجات و کا میا بی والے وہی لوگ ہول کے جومیرے اور میرے اصحاب کے طریقنہ پر چلیں گے۔اس بات میں بیاشارہ بھی فرماد یا گیاہے کدریداخلہ جنت اور کا میالی متابعتِ رسول اور ا نتاع سنت کے نتیجہ ہی میں حاصل ہوگی اور اس متابعت ہے کامل متابعت مراد ہے۔ یعنی رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام میں متابعت عقیدوں میں بهی ہو، اعمال وعبادات میں بھی ہو، اخلاق و عادات میں بھی

بری بلا اور انتہائی منحوں چیز ہے۔ اختلاف وافتر اق سے دور رہنے و

نیجنے کا طریقہ بیہ ہے کہ الل علم سے رجوع کیا جائے اور الل علم کتاب و

سنت کی روشنی ہیں اختلاف کا حل بتا کر اختلاف دور کر دیں۔

اور یہ بھی بتا دیجئے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضر ات

صحابہ الل اسل م کے مقتد اہیں ، اس لئے ان میں سے کسی صحابی پر
طعن و تنقید کسی شخص کے لئے کسی حال میں جا کر نہیں ہے۔

ہو۔الی متابعت سے نفس وروح کا تزکیہ ہوتا ہے۔اور'' دخول
جنت'' کاحق ہوتا ہے۔اگر کسی معاملہ میں بھی متابعت ترک کی
گی اور خلاف سنت طریقہ اختیار کیا گیا تو تزکیۂ نفس نہ ہو سکےگا،
جس کا انجام ہلا کت وخسران ہی ہوگا۔
ضرور کی ہدایات
ضرور کی ہدایات
(۱) اپنے احباب و تعلقین کو بتا ہے کہ اختلاف وافتراق بہت

## وُعا شِيجِيِّ

الله تعالی مسلمانوں کوفرقه پرتی سے بچائے اورائے حبیب صلی الله علیه وسلم اور صحابہ کرام رضی الله عنهم کے اسوہ وطریقه پر رکھے۔ آمین

المُعْمِرُ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَهْلِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

جو محض چھینک آئے پر ہیدور و دشریف پڑھے گا تو منجانب الندایک پرندہ پیدا ہوگا جو کرش کے یہے پھڑ پھڑائے گا اور عرض کرے گا کہاس ور دوشریف کے پڑھنے والے کو بخش و ہجئے۔ (ص۵۸)

## شيطان سے حفاظت

حضورا قدس سلى الندتعالى عليه وسلم كاارشاد پاك بى كە ما ها من مَوْلُود بُولْدُ إِلَّا نَخْصَهُ الشَّيْطِنُ فَيَسْتَهِلُّ صارِحاً هِنْ نَخْصَهِ الشَّيْطِنِ اللَّابُنُ مَوْيَمَ وَأَمُّهُ، مَا هِنْ مَوْلُود بُولُدُ إِلَّا فَنَ مُولَدَ وَا إِنْ شِئْتُمُ " وَإِنِّي أَعِينُهُ هَا بِكَ وَ فُرِيَّتِهَا هِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيمُ " فَمَ قَالَ اَبُو هُو بُورُو اَ إِنْ شِئْتُمُ " وَإِنِّي آَعِينُهُ هَا بِكَ وَ فُرِيَّتِهَا هِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيمُ " فَرَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الشَّيْطِنِ الرَّجِيمُ وَا إِنْ شِئْتُمُ " وَإِنِّي آَعِينُهُ هَا بِكَ وَ فُرِيَّتِهَا مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيمُ وَمُعَلِيما الله مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلِيما الله مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مُعْلِيما الله وَمُرَاتِهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلِيما الله مُنْ اللَّهُ مُعْلِيما الله مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْلِيما اللهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْلِيما اللهُ مَنْ اللَّهُ مُعْلِيما اللهُ مَنْ اللَّهُ مُعْلِيما اللهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلِيما اللهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّلْمُ الْمُنْ الل

تشری : حدیث شریف میں "مَا مِنْ مَوْلُود " کالفظ ہے جس کا ترجمہ کیا گیا" ہمر بچہ" (کوئی بھی بچہ) لیعنی بیلفظ بالکل عام مفہوم میں بولا گیا ہے۔ لبدااس موقع پرجن بچوں کوشیطان کی چنکی بوٹے ہے۔ مشتی کیا گیا ہے صرف وہی بچستی مانے جا کیں گی جنگی بکوٹے سے مشتی کیا گیا ہے صرف وہی بچستی مانے جا کیں گئی بکوٹا) ہوگا۔

وونخسه "کے نغوی معنی تو مہمیز اور آنکس وغیرہ کے ہیں جو جانوروں کو تیز چلائے کے لئے ان کے بدن ہیں چبویا جاتا ہے۔ جانوروں کو تیز چلائے کے لئے ان کے بدن ہیں چبویا جاتا ہے۔ ہو) شیطان ہے مراداصل شیطان الجیس بھی ہوسکتا ہے اوراس کی ذریت بھی ہوسکتی ہے۔

ابن مریم سے مراد حضرت عینی علیه السلام اور 'اُمَّهُ' سے مراد حضرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا مراد حضرت مریم بنت عمران وحد ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی وجہ سے حفوظ رکھا۔حضرت حدۃ نے کہا تھا،" وَاِنِّی ٓ اُعِیدُ هَا بِحَکُ وَ ذُرِیْتِهَا مِنَ الشَّیطُنِ الرَّجِیمُ "۔ بِحک وَ ذُرِیْتِهَا مِنَ الشَّیطُنِ الرَّجِیمُ "۔ رادی حدیث حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عند نے بھی رادی حدیث حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عند نے بھی

اس موقع پرلوگوں کواس آیت کی طرف متوجہ فرمادیا کہان دونوں کے شیطان کے کچو کے سے محفوظ رہنے کی وجہ مجھنا چاہیں تو سے آیت بڑھ لیں۔

### ضروري مدايات

(۱) اپ احباب و متعلقین کو بتاہیے کہ بچے کا پیدائش کے وقت چیخا رونا شیطان کے کچوکے سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی بچہ اس سے بچتانہیں ہے۔شیطان شابداس طرح اسے اپنابنانا اور اس پر اپنا شھیہ اور نشان لگانا جا ہتا ہے۔جس طرح جو نور بالنے والے اپنے جانوروں پرنشان اور شھیدلگا لیتے ہیں۔

میسی علیہ السلام اپنی ہے کہ شیطان کے اس کچو کے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ہے گناہی کی وجہ سے نیج گئے۔ کیونکہ وہ اپنی پوری زندگی بالکل محفوظ ومعصوم ہی رہے جس کا شوت اس بات سے ماتا ہے کہ قیامت میں جب سب لوگ حضرات انبیاء بہم السلام سے اپنے لئے شفاعت کی درخواست کریں گے تو دوسرے حضرات اپنی اپنی غلطیاں یا دکر کے شفاعت سے معذدت کردیں محدرت کردیں محدرت کردیں محدرت کردیں محدرت میں علیہ السلام اپنی کئی غلطی کا ذکر نہ کریں گے۔

(m) مسلمان صاحب ایمان عورتول کو بتایئے کہ وہ اینے کی وہ اسے اس وجہ سے حدیث میں سورہ صدر اخلاص) اور معوذ تنین (سورۃ فلق وسورۃ ناس) کو ہرنماز کے بعداورسونے کے ونت پڑھنے کی ہدایت کی گئے ہے۔

سوتے وقت بیطریقہ بتایا محیا ہے کہ بیسورتیں تبن تبن بار یڑھ کراینی دونوں ہتھیلیوں پردم کرے، پھر دونوں ہتھیلیوں کوایئے سر

بچوں کوصرف التدتعالی کی حف ظت ویناه میں رکھیں ۔ او ہے ،لکڑی اور مڈی، ڈورے وغیرہ کی حفاظت میں ندرکھا کریں۔جبیبا کہ ماب*ل عور تیں کر*تی ہیں۔

(٤) اينے دوستوں کو ہتا ہيئے کہ بچوں کواللہ تعالیٰ کی حفاظت و پناہ میں دینے کی صورت معوذ تین کے ذریعہ پناہ حاصل کرنے اورجسم کا گلے (سامنے کے) حصہ پر پھیرلیا کرے۔ (بناری سلم)

### وُعا شيحيّ

المدتعالي جيهو في برع فواتين ومردسب كواين حف ظت وامان من ركط شيطان اوراس كارندول ك شريب بيائي آمين

الله الله الله المعالمة المعالمة الله المعالمة ا وعسلى أبينا إبراهي تيم

حضرت سفیان بن عیبینهٔ نے فرمایا میں نے ستر سال سے زیادہ حضرات تا بعینٌ کود دران طواف بیدرود شریف پڑھتے ہوئے سنا۔ (م٠٠٠)

## الثدكاذكر

(۱) مَثَلُ الَّذِي يَدُكُو رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَدُكُو وَ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمِيَّتِ. (بغارى)
(۲) مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُدُكُو اللَّهُ فِيْهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكُو اللَّهُ فِيْهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيَّتِ. (سلم)
خَرْجَيْجَ مِنَ اللَّهُ فِيْهِ مَثَلُ الْجَيْدِ وَالْمَيْتِ اللَّذِي لَا يُذْكُو اللَّهُ فِيْهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. (سلم)
خَرْجَ فَيْنَ وَاللّهُ فِي يَعْفِ وَاللّهِ فِيهِ وَالبّهِ وَالبّهُ وَلَا يَعْفِ وَاللّهُ فِيهِ وَالْمَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ فِيهِ مَثَلُ اللّهُ فِيهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

دوسری حدیث شریف جوسلم شریف کے حوالہ سے نقل کی ہے وہ بھی پہلی حدیث بخاری جیسی ہے۔ فرق صرف بیہ ہے کہ بخاری جیسی ہے۔ فرق صرف بیہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث میں ذکر اللہ سے غافل انسان اور ذکر اللہ میں مشغول انسان کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ذکر اللہ سے خالی مکان اور ذکر اللہ سے معمور مکان معمور مکان کی کیفیت بیان ہوئی ہے کہ ذکر اللہ سے معمور مکان آباداور زندہ ہے اور ذکر اللہ سے خالی مکان ویران اور مردہ ہے۔ آباداور زندہ ہے اور ذکر اللہ سے خالی مکان ویران اور مردہ ہے۔ صمر ور می مدایا سے

(۱) اپ گریش سب کو بتا ہے اور یاد دلا ہے کہ ذکر اللہ میں کس درجہ اجرو تواب رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر قلبی اور ذکر اللہ السانی یہ دونوں ہی مومن ذاکر کی حفاظت کے لئے بہت محفوظ و مضبوط قلعے ہیں جو ذاکر تک شیطان کو تینچنے نہیں دیے ، نہ ہی وہ شیطان ذاکر کو تمراہ کرسکتا ہے۔ کہ اس سے گنا ہوں کا ارتکاب کرا کے مائڈ تعالیٰ کی نافر مانی پر آمادہ کرسکتا ہے۔

(۲) جواوراد اور دعائیں حضور اقد سلی اللہ علیہ وسلم ہوئے سے ثابت ہیں (مثلاً بنج وقتہ نماز دل کے بعدی دعائیں ،سونے کے وقت کی دعائیں ، کھانے پینے کے بعدی دعائیں ، بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نگلنے کے وقت کی دعائیں وغیرہ ) یاد کرکے پڑھتے رہا کریں۔ بیسب ذکر اللہ میں شامل ہیں۔ کرکے پڑھتے رہا کریں۔ بیسب ذکر اللہ میں شامل ہیں۔ کرکے پڑھتے رہا کریں۔ بیسب ذکر اللہ میں شامل ہیں۔ کرانہ میں شامل ہیں۔ کرانہ میں شامل ہیں۔ کرانہ میں سے بڑھ کر ذکر وشکر کروشکر کی ادائیگی بھی ہوجاتی ہے۔ اور تواب بھی سب سے بڑھ کر دار کہ کرانہ کی ادائیگی بھی ہوجاتی ہے۔ اور تواب بھی سب سے زیادہ ملتا ہے۔

تشریخ: زیر درست حدیث میں حضورا قدی صلی الدتعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کی حالت و کیفیت زندہ انسان جیسی ہے اور جو مخص اللہ تعالیٰ کے ذکر سے عافل ہواس کی حالت و کیفیت مردہ انسان جیسی ہے۔ ان احادیث بالا کی وضاحت یوں ہوئی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان ہے ہمی ہوتا ہے۔ تو ذکر کی وجہت اس کی زندگی کا ثبوت ہمیں مل جاتا ہے۔ چونکہ علم وادراک اور سی ہات کو بھان کرنا ، مائی زندگی کا ثبوت ہمیں مل جاتا ہے۔ چونکہ علم وادراک اور سی بات کو بھان کرنا ، مائی المسمیر کو اواکر کر دینا یول ہو کہ ان کر کرتا ہے تو بہتہ جل جاتا ہے کہ اس کا دل بھی زندہ ہمیں ، تو جب کوئی ذکر کرتا ہے تو بہتہ جل جاتا ہے کہ اس کا دل بھی زندہ ہے اور اس کی زبان سے متعنق ہمیں ، تو جب کوئی ذکر کرتا ہے تو بہتہ جل جاتا ہے کہ اس کا دل بھی زندہ ہے۔ اور اس کی زبان جس بھی جان ہے اور بھی جاتا ہے کہ اس کا دل بھی زندہ ہے۔ اور اس کی زبان جس بھی جان ہے اور بھی لیا جاتا ہے کہ ریز ندہ ہے۔

اوراس کی ظاہری وجہ ہے کہ یہ بات تو سب کو معلوم ہی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی اشرف مخلوق انسان کے لئے یہ پوری کا سُنات پیدا فر مائی ہے کہ انسان کی ضرور بات زندگی اس سے فراہم ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے انسان کی غرض مخلیق بیدتائی کہ خودا نسان اللہ تعالی کی بندگی و غلامی آر چہ سرانجام تو اس طرح اور اللہ تعالی کی بیدگی و غلامی آگر چہ سرانجام تو اس طرح پاتی ہے کہ اس کے احکام کی پابندی کی جائے اور اس کے محرمات و موعات سے پر ہیز وگریز کیا جائے، اور اس سب کا مدار مختصر فظوں میں اس ذکر وشکر پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کاذکر وشکر دل میں رج لین جائے گا تو مومن کامل الایمان محال الاعمال بھی ہوجائے گا۔

## قبركا مرحله

رسول التدسلي الثدعلية وسلم كاارشاد ہے كه

إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبُرِهِ! وَتَوَلَّى عَنُهُ اَصْحَابِهِ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْ عَ نِعَالِهِمُ آتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقُعِدَانِهِ فَيَقُولَان لَهُ مَا كُنُتَ تَقُولُ فِي هَلَ الرَّجُلِ (مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم) فَأَمَّا الْمُومِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبُدُاللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَال لَهُ أَنْظُرُ اللَّى مَقَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ آبُدَ لَكَ اللَّهُ بِهِ مَقُعدًا مِنَ الْجَنَّةِ وَامَّا الْمُنَافِقُ اَوالْكَافِرُ فَيَقُولِان لَهُ مَاكُنْتُ تَقُولُ فِي هَٰذَا الرَّجُل؟ فَيَقُول لَا أَدُرِى كُنُتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ ، فَيُقَالُ لَهُ لَا ذَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ وَيُضُرَبُ بِمَطَارِقِ مِنُ

حَدِيُدٍ ضَرُبَةً فَيَصِيعُ صَيْحَةً يَسْمَعُ مَنُ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ. تَتَجَيِّكُمُ: كُولَ بنده جب (مرنے كے بعد) قبرين فن كردياجا تا ہے اوراس كے تكھى ساتى وہاں سے رخصت موكرلوث آتے ہیں (ابھی وہ زیادہ دورنہیں جانے یاتے ہیں یہال تک کد) جانے والوں کے جوتوں کی آواز وہ سنتا ہوتا ہے کہاس کے یاس دوفرشنے آتے ہیں اوراسے بٹھاتے ہیں پھراس سے کہتے ہیں (بیروال کرتے ہیں کہ) تم ان صاحب کے بارے ہیں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ توجو خص موس ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہول کرآ باللہ تعالیٰ سے بندے اوراس سے دسول ہیں۔ تباے کہاجاتا ہے تم اپنادوز نے کا محکاند کھے لوجے اللہ تعالی نے تہارے جنت کے محکانے سے بدل دیا ہے اور جومنافق اور کا فرہوتا ہے تو وہ دونول فرشتے اس ہے بھی یہی کہتے ہیں کہتم ان صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا، میں بھی وہی کہتا تھا جواورلوگ کہتے تھے۔تواس ہے کہا جائے گا کہتو نے نہتو کچھ جانانہا چھوں کی پیروی کی ، پھر است ماراجائے گالوہ سے متمور ول سے کہ وہ چیخ اسٹھے گاجے جن دانسان کے سواادر مخلوق سے گی۔ (ابودادُ دوراد دراجی الحالم)

> تشريح: حديث زير درس من دوسرا فقره به آيا ہے" وَتَوَكِّي عَنْهُ أَصْحَابُهُ" السيهم ادوه لوك بين جوجنازه كي مشابعت میں (جنازہ کے پیچیے چیچے چلنے کومشابعت کہتے ہیں) جنازہ کے ساتھ ساتھ قبرستان تک گئے تھے، وہ لوگ جب وہاں ہے لوٹنے ہیں (ابھی وہ زیادہ دورنہیں گئے ہوتے کہ )وہ مخف جانے والوں کے جوتوں کی آوازیں سنتار ہتا ہے (ساع موتی' کے لئے بیرحدیث دلیل بن سکتی ہے)اس کے باس ووفرشتے آتے ہیں،اےا ٹھا کر بٹھاتے ہیں پھراس سے بوچھتے ہیں کہم

ان صاحب كمتعلق كيا كبته مو؟ "ان صاحب" كا اشاره حضورا قدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے ہے جبیبا کہ ایک دوسری روایت میں "مَنْ مَبيّک" كے عنوان سے سوال ذكر کیا گیا ہے۔اورروایت میں جو بات کھی گئی ہے کہ تم اپنا دوزخ کا ٹھکانہ دیکھ لو، اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے اس کی جگہ جنت میں محکانہ وے دیا ہے۔اس روایت سے میہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تع لی نے ہرانسان کے لئے ایک ٹھکانہ دوزخ میں اور ایک ٹھکانہ جنت میں تجویز فرمار کھاہے جواس کے اعمال 19

کے مطابق ویا جائے گا۔ چنانچیمومن کو جنت میں جوٹھکا ند ملے گا وہ کسی کا فرے لئے تبویز رہا ہوگا، تمر کا فراینے برے اعمال ک وجهه يتمستحق دوزخ قراريا كميا توجنت ميساس كاجوثه كانه تقاوه مومن کو دے دیا گیا۔جس کا ثبوت اللہ تعالیٰ کا بیر قول ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی قرآن مجید میں نقل ہوا ہے۔ "واجْعَلَنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمُ "(ا عمر الدبم کوجنت تعیم کے دارثوں میں سے بناد یجئے۔)

صدیث ندکور میں کا فر کے ساتھ منافق کا لفظ بھی آیا ہے ''منافق'' وہ ہوتاہے جودل ہے تو کا فرہی ہوتاہے گراپی جان بچانے کے لئے صرف زبان سے ایمان کا اظہار کردیتا ہے کہ مسمانوں کی طرح اس کا مال وجان بھی محفوظ رہے۔

"تَلَيْتَ" كَمعنى پيروى كرنے اور نقش قدم ير طنے كے ہیں یعنی تونے نہ کچھ مجھانہ بوجھااور نہائل ایمان کی سجی پیروی ہی کی۔ بیفقرہ کا فرومنافق کے حق میں بدوعاہے۔ اور تفکین سے مرادجن والس ہر دومخلوق ہیں۔

ضروری ہدایات (۱) خود بھی یا در کھئے اور اینے احباب کو بھی اللہ تعالیٰ کے

يدووتول ارشاد ما وولات ربية " يُفَبَّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ١ مَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ "(الله تعالیٰ ایمان والوں کوان کی مضبوط بات (کلمہ تو حید کی وجہ سے ونیا میں بھی ثابت قدم رکھیں گے اور آخرت میں بھی ) اور " اَلنَّارُ يُعُرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا" ( دوزخي لوَّكُول كوتبيُّ و شام دوزخ کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا۔) ان آیتوں سے سوال و عذاب تبركا ثبوت ملتاہے۔

(۲) اورسب کو بیہ بات بتائے کہ جو محف سوال قبریا قبر میں آرام و تکلیف ہونے کا انکار کرتا ہے تو وہ امٹد تعالیٰ کی آیات اوررسول مقبول صلی الله علیه وسلم کی احادیث کاا نکار کرتا ہے جو یےشہہ کفرے۔

(۳)اپنے گھر والوں اور احباب متعلقین سب کوعڈاب قبرے پناہ ما تکنے کی تکفین فرمایئے جو (بعض روامات کے مطابق) نمازے آخری تشہدیس آیا ہوہ بیہ:

" اللُّهُمَّ إِنِّي اَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ وَعَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنُ فِتُنَةِ الْمَحْيَاوَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتُنَةِ الْمَسِيْح الدُّجَالِ \_(متفق عليه)

> وُعالَ يَجِيجُ: الله بهم سب كوقبركي تكليف عنه بجائه والرين الساتذه مش كَخ اورمحسنين وعزيز وا قارب ميس ہے جولوگ فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ آمین مُحَمَّدِوَّسَ لَمَ

ماسو

حضرت حسنؓ وُ عاءِ قنوت کے بعد مذکور ہ ابفا ظ سے درودشریف يرها كرتے تھے۔ (ص۵۵)

## ايمان اوراعمال صالح كاتوسل

يخارى وسلم كاروايت من يَهِنى امت كِين آوميون كاليك واقع الله والعيد من كا عاصل يه كه ان قَلاقَة نَفَر اصَابَهُم مَطَرٌ فَاوُو الله فَار فِي جَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِم صَخُوةٌ فَتَوسَّلَ اَحَدُهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّالِثُ بِرَدِّ حَقِّ إلى مُسْتَحِقَّه " بَعُدَ اَنْ قَالَ بِيرٍ وَالِنَّانِي بِتَرْكِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّالِثُ بِرَدِّ حَقِّ إلى مُسْتَحِقَّه " بَعُدَ اَنْ قَالَ بِيرٍ وَالِنَّانِي بِتَرْكِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّالِثُ بِرَدِّ حَقِّ إلى مُسْتَحِقَّه " بَعُدَ اَنْ قَالَ بِيرٍ وَالِنَّانِي بِتَرْكِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّالِثُ بِواللهُ بَهَا لَعَلَّهُ يُقَوِّجُهَا عَنْكُمُ بَعُضُهُم لِبَعْض النَّفُورُ الله بَهَا لَعَلَّهُ يُقَوِّجُهَا عَنْكُمُ فَدَعُوا وَتَوسَّلُوا فَفَرَّجَ عَنْهُمُ الصَّخَرَةَ وَخَرَجُوما مِنَ الْغَارِ سَالِمِيْنَ ."

### تشريح آميزترجمه:

" تنین آ دی کہیں جارے سے کہ بارش آگئی انہوں نے قریب ہی ایک پہاڑ کے ایک غاریس بارش سے بناہ لے لی کہ ا جا تک بہاڑ ہر ہے ایک چٹان کر گئی اور غار کا وہانداس چٹان ہے بندہوگیا (جس کی وجہ سے ان کے لئے اب اس غارے باہر نکلنے کی کوئی امیداور کوئی صورت بی نہیں رہ گئی تھی۔اس پریشانی کے عالم میں انہوں نے آپس میں کہا کہ ساتھیو!اب ہم لوگ اپنی پچھلی زندگی کا جائزہ لیں اور سوچیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی رضا وخوشنودی کے لئے کوئی کام کیا ہوتو اس وقت اُس کے داسطے اور توسل سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کواس مصیبت و يريشانى سے نجات ديدي ) چنانجان مي سے ايك نے كہا۔اے الله! مخصمعلوم ہے کہ میں بال بچوں والا ایک غریب آ دمی ہول، میرے بوڑھے ماں باپ بھی ہیں، میں روزانہ شام کوجنگل ہے ا بی بکریاں چرا کر جب گھر لوٹنا تو ان بکر یوں کا دودھ پہلے اینے مال باب کو بلاتااس کے بعداہے بچوں کو بلاتا تھا۔ ایک روز مجھے جنگل ہے آنے میں در ہوگئ اور میرے ماں باپ سو گئے۔ کھر آنے برمیں نے بحریوں کا دودھ دوہا اور مال باپ کے لئے لے کر ان کے سر ہانے کھڑا ہوگیا کہ وہ اٹھیں تو انہیں بلا دوں، إدهر

میرے بیج بھوک کی وجہ سے میرے یاؤں مر بڑے لوٹے اور محلتے رہے ۔ لیکن میں نے انہیں نہیں پلایا کہ پہلے مال باپ کو یا ول ۔ میں ساری رات ای طرح ان کے سریائے کھڑار ہا اور ا بنجے روتے رہے یہاں تک کہ جم جمونی اور ماں باپ جاگ گئے۔ تواے اللہ! گرتو جانتا ہے کہ اسینے ماں باپ کے ساتھ میرا پیطرز عمل صرف تیری خوش کے لئے تھا تو اس چٹان کو غار کے دہانے ہے ہٹادے۔ابٹدتعالی نے وہ چٹان تھوڑی سی کھسکا دی کہوہ لوگ آسان دیکھنے لگے۔اس کے بعد دوسر مے خص نے بول دعا کی کہ اے اللہ! معلوم ہے کہ میری ایک چیازاد بہن تھی جے میں بہت زیادہ جاہتا تھا کہ شاید ہی کوئی مرد کسی عورت کو اتنا جاہتا ہوایک باریس نے اس سے اسے جنسی خواہش بوری کرنے کی بات كبى ،اس نے انكاركر ديا اور كھروپ، تنگے كدا كراتن رقم ويدو تو خواہش بوری کرسکتے ہو، میں نے اسے وہ رقم دیدی اوراس کی رانوں کے درمیان بیٹھ کیا کہا پی خواہش پوری کرلوں عین وقت براس لڑکی نے کہا کہ دیکھو، خداسے ڈرواور تاحق وٹا جائز طور بریہ کام ند کرو۔اتنا سفتے ہی میں وہاں سے ہث کیا اور حرام کام نہیں کیا۔اگر حرام سے یہ بر ہیز تیرے خوف ہی سے کیا گیا تھا تواس کے توسل ہے ہمیں نجات دیدے۔اب دوبارہ وہ چٹان ذرا اور

کھسک کی۔ پھر تیسرے نے کہا کہ برے کھیت پرایک مزدور نے
کام کیا تھا اور مزدوری کا غلہ بیرے پاس ایا نت رکھ گیا تھا جس نے
فصل پراسے بودیا تھا اس کی آ مدنی ہوئی، پھر بیسلسلہ کی سال تک
چلٹا رہا، جس کی آمدنی سے بہت سے جالور بھی ہوگئے تھے۔
مرتوں بعد وہ آ دمی آی اور اپنی مزدوری ما گی۔ جس نے اس کی
مزدوری سے حاصل ہونے والا غلہ اور مولیثی اس کے سپرد
کردیئے۔اے اللہ! تو جانتا ہے کہ بیمرف تیری رضا کے لئے کیا
تھا، اس کی وجہ سے بید چٹان ہم پرسے ہٹا دے۔ اور اب بید چٹان
تھا، اس کی وجہ سے بید چٹان ہم پرسے ہٹا دے۔ اور اب بید چٹان

### ضروری ہدایات

(۱) روایت میں ذرکوران نتیوں اعمال کی اہمیت اپنے افراد خانداور دیگر احباب کو مجھا ہے بالخصوص دوسر مے مخص کا واقعہ جس نے اپنی چیاز او بہن کے ساتھ زنا کا یکا ارادہ اور بوری تیاری کرلی

معنی ، عنقریب جالائے زنا ہوجاتا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضاکے لئے الیک نفسانی خواہش ہے بازرہ گیا تھا، بیصورت حال روایت و حکایت میں بظاہرا کی معمول ہی بات معلوم ہوتی ہے، مرحمل طور پر بہت بڑی بات اور بڑی ہمت کا کام تھا۔ ایسے وقت میں محفوظ رہ جانا صرف اللہ تعالیٰ کی تو فیق ہی ہے ہوتا ہے۔

(۲) نیزیہ بات بھی بچوں بڑوں سب کوڈ ہمن نشین کرائیے کہ اپٹی حاجات پوری ہوئے کے لئے یا پریشانیوں سے نجات کے لئے یا درجات کی بلندی کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو توسل چاہاج تاہے۔وہ ایمان اوراعمال صالحہ کا توسل ہونا چاہئے یا شرک ومعصیت سے بچنے اور پر ہیز کرنے کا ہونا چاہئے ۔صالحین شرک ومعصیت سے بچنے اور پر ہیز کرنے کا ہونا چاہئے ۔صالحین میں وغیرہ یہ با تیں توسل الی اللہ کا مصداق نہیں بلکہ شرک ہیں (کیکن مسالحین سے توسل سے اللہ کا مصداق نہیں بلکہ شرک ہیں (کیکن مسالحین سے توسل سے اللہ کا مصداق نہیں بلکہ شرک ہیں (کیکن مسالحین سے توسل سے اللہ کا مصداق نہیں بلکہ شرک ہیں (کیکن مسالحین سے توسل سے اللہ کا مصداق نہیں بلکہ شرک ہیں (کیکن مسالحین سے توسل سے اللہ تو اللہ سے دعا ما تی جاسکتی ہے۔)

وُعا سیجئے اللہ تعالی ہم سب کونیک وصاح اعمال کرنے والا بنائے ہم مسیبت و آفت سے تحفوظ رکھے۔ آمین

الله المسرور برص الشاري المراس المسالة المسال

## روزه کی برکات

حضوررسول پُرنورصلی الله تعالی علیه وسلم نے بیحدیث قدی ارشا دفر مائی که

قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ ادَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَانَهُ لِي وَأَنَا اَجُوِى بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوُمَ صَوْمٍ اَحَدِكُمُ فَلَا يَرُفَتُ وَلَا يَصْخَبُ فَإِنْ سَابَّهُ اَحَدًاوُ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّي صَائِمٌ فَإِذَا كَانَ يَوُمَ صَوْمٍ اَحَدِكُمُ فَلَا يَرُفَتُ وَلَا يَصْخَبُ فَإِنْ سَابَّهُ اَحَدًاوُ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّي صَائِمٌ وَاللّٰهِ عِنْ رِيَحِ الْمِسْكِ ، لِلصَّائِمِ فَرُحَتَانِ وَاللّٰهِ عِنْ رِيَحِ الْمِسْكِ ، لِلصَّائِمِ فَرُحَتَانِ وَاللّٰهِ عَنْ رِيَحِ الْمِسْكِ ، لِلصَّائِمِ فَرُحَتَانِ يَقُرَحُهُمَا إِذَا اللّهِ عَنْ رِيَحِ الْمِسْكِ ، لِلصَّائِمِ فَرُحَ بِصَوْمِهِ . (مَنْ عَدِي الْمُسْكِ ، لِلصَّائِمِ فَرُحَ بِصَوْمِهِ . (مَنْ عَدِي)

ترتیجی اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ابن آدم کا ہم کم کر اور سے لئے ہوتا ہے بجزروزے کے کہ بیروز وصرف میرے لئے ہوتا ہے اور میں بذات خود ہی اس کی جزادوں گا (یا میں خود ہی اس کی جزابوں گا) (یہ بھی فرمایا کہ ) روز و مسلمان کے لئے ڈھال ہے (اس کے ذریعہ شیطان سے حفاظت ہوتی ہے) لہذا جب کسی کا روز ہ ہوتو فحش کلامی اور بیہود ہوگی نہ کرے ، نہ شوروغل اور چیخ و پکار کرے اگر کوئی مخض گالی گلوج یا لڑائی جھڑ اکرے تو اس سے کہددے کہ شاں روز ہوار ہوں وروز ہ افطار کرتا ہے تو دار ہوں وروز ہ افطار کرتا ہے تو دار ہوں ۔ (صدیت شریف میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ) روز ہ دار کو دود خوشیاں ملتی ہے ، جب وہ روز ہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب (جنت میں ) خداتھ الی کے حضور چیش ہوگا تو اسے روز ہ کی بدولت خوش ہوگا۔ (بناری وسلم)

تشری : صدیت شریف بین حضورا قدس ملی الله تعالی علیه وسلم نے الله تعالی کا یہ جوارشا دخو الله الله تعالی کا یہ جوارشا دخو الله کا ہوتا ہے۔ "اس خودای کا ہوتا ہے لیکن عمل روزہ تو میرے لئے ہوتا ہے۔ "اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صرف روزہ تی ایک ایسا عمل ہے جس میں" ریا" کو دخل نہیں ہوتا، اور روزہ کا یہی پہلواللہ تعالی کو جس میں" ریا" کو دخل نہیں ہوتا، اور دوزہ کا یہی پہلواللہ تعالی کو اس سے یہ اس درجہ پہند ہے کہ روزہ کی جزائلہ تعالی نے خودا پنے ذمہ لے کی ہے۔ اس کی جزاحق تعالی بذات خود فرمائیں گے اس سے یہ اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جوانعام اللہ تعالی بذات خود دیں گے دہ کہ اس کے ذریعہ شیطان سے حفاظت ہوتی ہے اور موسی بندہ گناہوں کے ذریعہ شیطان سے حفاظت ہوتی ہے اور موسی بندہ گناہوں کے ذریعہ شیطان سے حدیث علی فرمایا گیا ہے کہ روزہ اس وقت تک ڈو حال رہے گا جب تک اسے تو بھاڑ نہ ڈالے اس وقت تک ڈو حال رہے گا جب تک اسے تو بھاڑ نہ ڈالے اس وقت تک ڈو حال رہے گا جب تک اسے تو بھاڑ نہ ڈالے

مناہوں کا ارتکاب کر کے یا چنلی غیبت کر کے۔ای وجہ سے مدیث ذریدرس بی فیش کلای اور جھڑے سے بھی ردکا گیا ہے۔
مدیث ذریدرس بی فیش کلای اور جھڑے سے بھی ردکا گیا ہے۔ المصابع بن کی تصفی کی تصفی کی تصفی کی تصفی کی تصفی کے المحانے پینے سے رکے رہنے کی وجہ سے منہ میں ایک طرح کی جو مہک آجاتی ہے رہنے کی وجہ سے منہ میں ایک طرح کی جو مہک آجاتی ہے رہنے کی وجہ سے کو وجہ سے بھی آجاتی ہے اللہ تعالیٰ کے رہنے کی اوجہ سے بھی آجاتی ہے اللہ تعالیٰ کے بہاں (پوقت جزا) وہ مہک ہڑی تھیتی ہوگی، وہ مشک کی خوشبو سے بھی ہڑھ کر ہوگی ۔ روزہ دارکو دوخوشیاں ملیس گی ۔ ایک تو روزہ کے موجئی ہوگی جو بالکل فطری بات ہے۔ دوسری کے وقت خوشی ہوگی جو بالکل فطری بات ہے۔ دوسری خوشی قیامت میں ہوگی جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوکر روزہ کا خوشی علیم خوشی جا سے اندازہ ہوگا کہ روزہ کیسی عظیم عبادت تھی جس کے انعامات ایسے ایسے طے۔

#### محجوريء افطار كرناب

(۳) ہے متعلقین واحباب سب کوان فل روزوں کی فضیلت بتادیں کرایام بیض کے روز ہے کھنا ایسا ہے جیسے سال بھرروزہ رکھا ہو۔
(ایام بیض چاندکی تیرہویں، چودہویں، پندرہویں کو کہتے ہیں۔)
اس طرح عید کے مہینے ہیں چھ روز ہے رکھنا بھی ایسا ہی ہے جیسے پور سے سال بھرروزہ رکھا ہو۔ صوم عرف (نویں ذی الحجہ) ہے ایک سال پخچلے اور ایک سال اس کے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہوتے ہیں ، ان روزوں کی فضیلت احادیث ہیں وارد ہوئی ہے۔ اور عاشورا کے روزہ سے ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔

### ضروري مدايات

(۱) یہ بات سب لوگوں کو بتا ہے کہ عبادات کا فاکدہ اس کے ''احسان، خلوص'' پر موقوف ہوتا ہے۔ جس عبادت میں جس قدر خلوص اور جس ورجہ کا احسان ہوگا اتنابی فائدہ حاصل ہوگا۔ اور احسان کا مطلب ہیں ہے کہ نبیت میں خلوص ہوا ور طریقہ اوا سنت کے مطابق ہو۔

(۲) اور بیجی بنایئے کہ روز ہے لئے پچھ یا تیس مسنون ہیں ، سحری کھانا ، سحری کھانے بیس تا خیر کرنے ، بالکل اخیر وفتت میں سحری کھانا ، افطار میں تاخیر نہ کرنا ، بعد غروب فور افطار کرنا ،

### وُعا شيحيَّ

وعاہے کہ اللہ تعالیٰ سب کورمضان کے روز نے اور دیگر ایام کے روز ہے جومسنون ہیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی برکات واجر سے معمور قمر مائے۔ آبین



رسوں کریم (سلی الدهدی میسم) نے میک روز ایک شخص کواپنے اور معفرت صدیق اسمبر کے درمیان بنشویود صحابہ کواس رتبجب ہو تو آپ نے فر واپائیچنس جمعے پر فدکورود رود شریف پڑھتا ہے۔ (ص۵۰) اركان اسلام

بُنِيَ الْإِسُلَامُ عَلَى خَمُسٍ: شَهَادَةِ اَنُ لَا إِلَهُ الَّا اللَّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم و إِقَامِ الصَّلُوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكُواةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ.

نَتَنَجَيِّكُمْ : اسْلام كى بنياد پانچ چيزوں پرہے۔(۱)اس بات كى شہادت كه الله تعالیٰ كے سواكوئى لائق عبادت نبيں ہے اور اس بات كى شہادت كه حضرت محرصلى الله عليه وسلم الله تعالیٰ كے رسول ہیں۔اور (۲) نماز قائم كرنا (پورےا دب كے ساتھ نماز پڑھنا)اور (۳)ز كوق و بنااور (۴) بيت الله (خانه كعبه) كانچ كرنااور (۵) رمضان كے روزے ركھنا۔ (شنن عليه)

تشری : بُنی الاسکام علی خمس (اسلام کی بنیاد بهای کی حقیقت بیه کدانیا بهای فی چیز و ل پر ہے) اس ارشاد نبوی صلی الله علیہ وکلی عارت کو پائی سنونو ل پراستوار کیا ہے۔ جن کی تفصیل بی بیان کی ہے (ہر دو شہادت تو حید الله اور شہادت رسالت محمہ بیصلی الله علیہ وکلی الله اور شہادت رسالت محمہ بیصلی الله علیہ وکلی افرار واعتراف الله علیہ وکلی افرار واعتراف الله علیہ وکلی افرار واعتراف الله علیہ وکلی کرنا۔ ان یس سے پہلاستون الله تعلیہ وکلی کہ الله تعالی نے روئے زی ورزے رکھنا (۵) خانہ کو بی کرنا۔ ان یس سے پہلاستون الله تعالی کے خاص الله تعالی نے روئے زی ورزے رکھنا (۵) خانہ کو بی کہ کرنا۔ ان یس سے پہلاستون الله تعالی کے دوئے زی ورزے رکھنا کی تعلیہ وکلی کے الله تعالی کے دوئے زی ورزے رکھنا کی تعلیہ وکلی کہ وہ پہلے اپنا آپ کو اس اورا قالمب صلوۃ کا مطلب قبل کے دائے شہادت کی اورا دوئے شہادت کی دوئے کہ کا دوئے کا دوئے کہ کے دوئے کہ کا دوئے کہ کا دوئے کہ کا دوئے کے دوئے کہ کا دوئے کے کہ کا دوئے کہ کا دوئے کے دوئے کہ کا دوئے کے کہ کا دوئے کے کہ کا دوئے کے کہ کا دوئے کے کہ کے کہ کا دوئے کے کہ کا دوئے کے کہ کا دو

کلمہ آآ اِلله الله کی شہادت کا مطلب سے ہے کہ انسان اپنے علم سجے اوراعتقاد جازم (پختہ اعتقاد) کی بنیاد پر سے اقرار واعتراف کرے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات واحد معبود بنائے جانے کی مستحق اور لائق عہادت ہے اور اس عبادت و

بندگی کی حقیقت میہ ہے کہ انسان انتہائی محبت وعظمت اور بے نہایت خوف وخشیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فریا نبر داری اور اس سر مرحکم کی بھاتی دری کر سر

اور کلمہ مُحَمَّد رُسُولُ الله کی ادائے شہادت کا مطلب بیہ ہے کہ انسان اپ علم سی اوراعتقاد جازم کی بنیاد پر اس بات کا بھی اقرار واعتراف کرے کہ حضرت محرمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ،اللہ تعالی کے فاص اور سب ہے آخری رسول ہیں ، جنہیں اللہ تعالی نے روئے زمین کے تمام جن وائس کی ہدایت ورہنمائی کے لئے بھیجا ہے کہ آپ انہیں کفر کی تاریخی وظلمت ورہنمائی کے لئے بھیجا ہے کہ آپ انہیں کفر کی تاریخی وظلمت سے تکال کراسلام کے ٹوراوراس کی روشن تک پہنجادیں۔

اورا قامتِ صلوة كا مطلب بدے كدين وقت ممازي (يعنی فرم ظهر عصر مغرب اورعشاء) پوری شرا نطاحت اور معایت واجبات وسنن اورا داب كساته واسيخ مقرره وقت ميں اداك جائيں۔ اور ادائ ذكوة كا مطلب بدے كہ برتم كى ذكوة نكال كران ستحقين كو دى جائے جن كابيان مورة تو به كى آیت ' إنّها الصّد قات بلفُقَراء ' وى جائے جن كابيان مورة تو به كى آیت ' إنّها الصّد قات بلفُقراء ' ميں كيا گيا ہے۔ باروزه سے متعلق حدیث میں بھی بیان مواہ ہے۔

ضروری ہدایات

(۱) سب کوبتائے کہ ارکان اربعہ (نماز، روزہ، زکوۃ، ج

(۳) پیمسورت روزه و حج میں بھی ہوگی کیمنکر تارک صوم و حج

(٣) سب لوگوں کو رہجی بتاہیئے۔ کہ حج فرض ہو جانے

جوان کی ادار تدرت رکھتے ہوئے ادانہ کرے تو وہ آل کردیا جائے گا۔ کے بعد اگر جہاس کی اوا لیکی علی الفور ضروری نہیں ہوتی ، بلکہ تا خیر کی تنجائش بھی رہتی ہے۔لیکن تقاضا ئے ایمان واسلام یہی ہے کہ مسلمان اس کی ادا بیکی جلد سے جلد کر لے جوموقع مل جائے اسے ضائع نہ کرے۔ کسی کو بیمعلوم نہیں ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہے۔اور کب موت آ جائے گی ۔لہذا جب بھی مج کی قدرت ہوجائے جلد سے جلد حج کر لے۔

) كى صحت ومغبولىت بغيرشهادت تو حيدورسالت نېيى ہوتى \_لېذا جوکوئی بھی اللہ تعالی بر اہمان نہ رکھے اور اس بات کی کواہی نہ دے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی بھی معبود نہیں ہے، تو اس کی کوئی بھی عبادت مقبول ندمهو کی۔اس طرح حضرت سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کی رسالت اورختم نبوت کی شہادت مجمی بنیادی شرط ہے۔ (۲) سب لوگوں کو بتاہیئے اور باد ولایئے کہ اگر کوئی مخص توحید و رسالت کی شهادت تو دیتا ہے تمر وہ نماز نہیں یر هتا ہے۔ (نماز کامنکر ہے) تو وہ (مرتد سمجما جائے گا) لُلّ كرديا جائے كاراى طرح جو مخص زكوة شاداكرے كااس ہے زبردی زکوۃ لی جائے گی۔

## وُعاسيحيّ الله تعالی سب کودین براستفامت عطافر مائے اور اسلام کو بوری طرح زندہ رکھنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آبین



## اذان، پہلی صف اور مبح وعشاء کی نماز

لَوُ يَعُلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَفِّ الْآوَّلِ ثُمَّ لَمُ يَجِدُوْ ا إِلَّا اَنْ يَسْتَهَمُوُا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوُا وَلَوْ يَعُلَمُونَ مَا فِي النَّهُجِيْرِ لَاسْتَبَقُوا اِلَّهِ وَلَوْ يَعُلَمُونَ مَا فِي الْعَتُمَةِ وَالصَّبْحِ لَاتُوْهُمَا وَلَوْحَبُوًا . (بخارى و مسلم)

نَتَنَجَعَيْنَ الرَّلوگ جانتے ہوتے کہ اذان دیے ہیں اور صف اول کی نماز میں کتن ثواب ہے اور پھر انہیں ہے موقع قرعداندازی بھی کر لیتے اور اگر جان لیتے کہ مجد کوجلدی جانے میں کتنا ثواب ہے تو اس ہے لئے قرعداندازی بھی کر لیتے اور اگر جان لیتے کہ مجد کوجلدی جانے میں کتنا ثواب ہے تو اس میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کیا کرتے۔اور اگر لوگ جانے ہوتے کہ اذان دینے میں اور صف اول کی نماز عشاء کے لئے اندھیرے میں جانا اور ( نیند قربان کر کے ) فجر کے وقت مسجد جانا کس درجہ ثواب رکھتا ہے تو ضرور جاتے ، جائے گھٹے ہی کے بل جاتے۔( بدری شم)

تشری اَلُوْ یَعْلَمُ النَّاسُ اگرلوگ جائے ہوتے کی تعیر اسے بیاشارہ مقصود ہے کہ بیکام بے صدا جروثواب رکھتے ہیں جس کی حداجروثواب رکھتے ہیں جس کی حدلوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ حدیث شریف میں صرف ندا کا لفظ فر مایا گیا ہے ، اس سے مراد ندائے صلوق لیعنی اذان ہے۔ اور صف اول وہی ہے جواس لفظ سے مجمی جاتی ہے اذان ہے۔ اور صف اول وہی ہے جواس لفظ سے مجمی جاتی ہے لیعنی امام سے ملی ہوئی صف مف اول ہے۔

روایت حدیث یل "فیم کم یجدو ا "کفقرے یل بیر فرمایا گیا ہے کہ اذان اور صف اول کی فضیلت حاصل کرنے میں میں لوگوں کواس درجہ رغبت وشوق ہوجائے گا کہ اس کے لئے قرعہ اندازی کرنے پرآمادہ ہوجا ہیں ہے۔ روبیت حدیث میں ایک لفظان تھ جعید" آیا ہے کہ اگر لوگوں کو جبح کی فضیلت معلوم ہوجائے تو اس میں بھی ایک دوسرے پرسبقت کرنے کے لئے ہوجائے تو اس میں بھی ایک دوسرے پرسبقت کرنے کے لئے فکر کرنے گیس ۔ تو اس جبح کا مفہوم بھی وہی ہے جو تبکیر کا ہے۔ یعنی جلدی جانا ، خاص طور پر جمعہ اور ظہر کی نماز میں جلدی کرنا مراد ہے کیونکہ جبحیر کا لفظ "اجرة" ہے۔ ماخوذ ہے اور "ہاجرة" سخت

گرمی کے لئے بولا جاتا ہے۔روایت میں ایک لفظ "عتمة" آیا ہے اس سے عشاء کی نماز مراد ہے۔ آخر روایت میں ایک لفظ "خبوًا" آیا ہے۔اس سے مراد ہے گھٹوں کے بل چننا۔ جیسے بچچ چنتے ہیں۔ جسے ہم لوگ" کمیال" چننا کہتے ہیں۔

## ضروري مدايات

(۱)احباب اوربچوں کواذ ان کی فضیلت اور اس کا وہ اجرو ثواب بتلا ہیئے۔

 كلمات اذان كو دُمِرانا چائم حَى عَلَى الصَّلُوة اورحَى عَلَى الصَّلُوة اورحَى عَلَى الْفَلَاح كَ كُلمات ندو برائ بلكد لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه بِرُصِ اوراذان ثُمَّ بون پر درودابرا بهى بِرُصِ اور بيدعا بِرُصِ وه وه صور ملى الله عليه وسلم كى شفاعت كاستحق بوجائياً له برُصِ وه وه صور منى الله عليه والدُعوة التّامَّة والصَّلُوة الْفَائِمة الله عَرْبُ هن و الدُعوة التّامَّة والصَّلُوة الْفَائِمة الله عَرْبُ هن والمُعَمِّدة والمُعَمِّدة والمُعَمَّدة مَقَامًا مَّ حُمُودة الله الله عَدْد الله عَرْبُ الله عَمْد الله عَلَى الله عَمْد الله عَدْد الله عَمْد الله عَدْد الله عَمْد الله عَمْد الله عَدْد الله عَمْد الله عَدْد الله عَمْد الله عَدْد الله عِدْد الله عَدْد الله

''فَسَاهَمَ'' کالفظ آیا ہے۔ اس مراد بی قرعاندازی ہے۔

(۳) نمازعشاء اور نماز فجر کی یہ فضیلت بتاد ہے کہ حضوراکرم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے نمازعشاء جماعت
کے ساتھ پڑھی تو گویا آدھی رات تک نفل نماز پڑھی ،اور جس نے نماز فجر جماعت سے پڑھی تو گویا پوری رات نفل پڑھتارہا۔ (سلم ٹریف)
فجر جماعت سے پڑھی تو گویا پوری رات نفل پڑھتارہا۔ (سلم ٹریف)
فر جماعت سے پڑھی تو گویا پوری رات نفل پڑھتارہا۔ (سلم ٹریف)
د یجئے کہ اذان سے سلسلہ میں اپنے دوستوں کو یہ بات بھی بتا

## وُعا سیجیئے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دین کے تمام کاموں میں آ سے بڑھنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

الكَارِّ عَلَى الْبَالِي عَلَى النَّبِي مُحَمَّدِ حَتَى لَا يَبَقِي مِنْ مَحَمَّدِ حَتَى لَا يَبَقَى مِنْ مَرَ صَلَو يَكَ شَى مُ وَ لَا يَبَقَى مِنْ النَّبِي مُحَمَّدِ حَتَى لَا يَبَقى مِنْ اللَّهُ عِلَى مَحَمَّدِ حَتَى لَا يَبَقى مِنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

## تقذير

حضورا قبرس صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرماياكه:

کَانَ اللّٰهُ وَلَمْ یَکُنُ شَیٰ ءٌ غَیُرَهُ وَ کَانَ عَوْشُهُ عَلَی الْمَاءِ وَ کَتَبَ فِی اللِّهِ کُو سُکُلٌ شَیْءِ. تَرْجَیَحَ کُرُ : اللّٰه تعالیٰ کی ذات ہر چیزے پہلے موجودتی (کیونکہ بیذات اس وفت بھی تقی جَبکہ کوئی چیز نہ تواس ہے پہلے موجودتی نہاس کے ساتھتی )اوراس کاعرش یانی پر تھااورالقدنے ہر بات ذکر (لوح محفوظ) ہیں لکھ دی تھی۔ (بغاری)

تشری : حدیث شریف میں پہلے فقرے میک الله وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مَلِي الله علیه وسلم نے ہمیں اللہ علیه وسلم نے ہمیں اس بات کی خبردی ہے کہ جوانہیں ان کے پروردگار نے بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہر چیز سے پہلے تھا۔ کیونکہ وہ اس وقت بھی موجود تھا جبکہ کوئی ووسری چیز نہ تو اس کے ساتھ تھی نیاس سے پہلے تھی۔

چنانچ حضور اقد س سلی الله علیه وسلم شب بیداری کی دعا میں فرمایا کرتے ہے " اُلْتَ الْاَوَّلُ فَلَیْسَ فَبُلکَ شَیْ ءً وَ اَنْتَ الْاٰجِرُ فَلَیْسَ بَعُدک شَیْءً" (اے دات پاک توبی اول ہے کہ جھے سے پہلے کھی جی نہیں تھا اور توبی آخر ہے کہ تیرے بعد بھی کو کی نہ ہوگا۔

اورآپ سلی الله علیہ وسلم کا بیفر مانا ' و سکان عَوْشُهُ عَلَی الله علی الله علی الله تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا) بیہ بتا رہا ہے کہ پانی عرش کی تخلیق بانی کے عرش کی تخلیق بانی کے بعد ہوئی ہے۔ بعد ہوئی ہے۔

اورآپ كابيفرمانا''وَ كتَبَ فِي اللَّهِ شُي ''تويهال'' في الدِّر' ئي يهال'' في الدَّر' ئي مرادُ 'مُحل ذكر' ئي يعنى لوح محفوظ ميں الله تعالى نے سارے مقدرات لكھوا دئے۔

"لوح محفوظ" کس قدر زبردست ہے کہ سارے مقدرات لکھ دیئے گئے تو حدیث شریف میں اس کی چوڑ ائی سو

سال کی مسافت بتائی گئی ہے (جب چوڑ ائی اتنی ہے تو اس کی لمبائی بھی اس تناسب ہے ہوگی)

اس کے بعد اللہ نعالی نے قلم پیدا کیا اور اس سے فرمایا کہ
لکھ! قلم بولا کیا لکھوں؟ فرمایا، لکھ جو پچھاب سے لے کر قیام
قیامت تک ہونے والا ہے، جبکہ اہل جنت جنت میں اور اہل
دوزخ دوزخ میں پہنچ جا کیں گے۔ جزاوسزا کا فیصلہ اور اس کے
مطابق عمل درآ مدیورا ہو بچے گا۔

### ضروری ہدایات

(۱) الله تعالیٰ کا از لی وابدی ہونا اپنے بچوں کواجھی طرح ذہن شین کراد ہے کے کہاللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی چیز بھی نہتی ، وہی اول ہے از ل میں صرف وہی تھا اس کے ساتھ کوئی دوسرانہ تھا۔ (۲) مخلوقات کی ترتیب وجود مندرجہ ذیل طریقہ پڑتی :۔ سب سے پہلے پانی ، پھر عرش ، پھرتملم ، پھرسا توں آسان وز مین ، پھر فرشتے ، پھرجن ، پھرآ دم اوران کی اولا د۔

(۳) انہیں ہے بھی بتا دیکئے کہ تقدیران باتوں کو کہتے ہیں جو تمام مخلوقات کے بارے میں قلم نے (لوح محفوظ) میں لکھ دی ہیں (مخلوقات کی فدکورہ ترتیب میں ''لوح'' کی تخلیق بیان نہیں ہوئی ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ اس کی تخلیق یا تو قلم کے ساتھ ہی ہوئی ہے یااس سے پہلے یااس کے بعد یعض روایات میں اول ہوئی ہے یااس سے پہلے یااس کے بعد یعض روایات میں اول

کلے دیا تھا (بعض دوسری روایات میں بچاس ہزارسال کی مدت بیان نہیں ہوئی ہے ہی ذیادہ سجے ہے۔ بعض روایات میں یوں ہے کہ اللہ تعالی نے میری پیدائش سے چالیس سال پہلے لکھ دیا تھا۔)

مطلب میہ ہے کہ تقدیر میں اگر کوئی بھلائی یا برائی کھی گئی ہوگی تو وہ اس سے نی نہ سکے گا۔ اور جس بھلائی یا برائی سے بچا مقدر ہو چکا سے بوہ اسے میرگزنہ پہنچ گی۔

مخلوقات میں عقل کا بھی ذکر آتا ہے۔ معارف القرآن میں کھودیا تھا (بعض دوسری روایا محصح حضرت مجاہد ہے روایت نقل کی ہے کہ مندرجہ ذیل چار مخلوق اللہ نتیں ہوئی ہے ہی ذیادہ محصح مقالی نے اپنے خاص دست قدرت سے پیدافر مائی ہیں:

(۱) قلم (۲) عرش (۳) جنت عدن (۲) حضرت آدم اللہ مے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت اس سے نجی نہ سے کہ تقدیم میں اگر نہ جنجی کے اور جس مولی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ ''تم مجھائی بات پر طامت کر ہے ہو اس سے نجی نہ سے گا۔ اور جس مولی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ ''تم مجھائی بات پر طامت کر ہے ہو اس سے نجی نہ سے گا۔ اور جس مولی علیہ اللہ نے جسے سان وز مین کی پیدائش سے بچاس ہزار سال پہلے ہی ہے دوا سے ہرگز نہ پہنچی گی۔

## دُ عا سیجئے اللہ تعالیٰ سب کواپنے نظام پر کامل یقین نصیب فرمائے ہر برائی ہے محفوظ رکھے۔ آمین

الله بي المسلم المسلم

تخلیق آ دم

حضرت الوہري ه رضى الله عند مصرفو عاروا يت ہے كہ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اِذَا كَانَ حَمَاءً مَسْنُونًا خَلَقَهُ وَ اللّٰهَ خَلَقَ ادَمَ مِنُ تُوابِ فَجَعَلَهُ طِينًا ثُمَّ تَوَكَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ حَمَاءً مَسْنُونًا خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ ثُمَّ تَوَكَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ صَلْصَالًا كَالُهُ خَارِ كَانَ إِبْلِيسُ يَمُونُ بِهِ فَيَقُولُ لَقَدُ خُلِقُتَ وَصَوَّرَهُ ثُمَّ تَوَكَهُ خَيْقُ لَى اللّٰهُ يَوْحِهُ وَكَانَ اَوَّلُ مَا جَراى فِيْهِ الرُّورُ حُ بَصَرَهُ وَخَيَا شِيْمُهُ فَعَطَسَ فَقَالَ اللّٰهُ يَرُحَمُكَ رَبُّكَ.

تشری : حدیث زیر درس میس حضرت آدم علیه السلام کی پیدائش تراب (خشک مٹی ) سے بتائی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ہیں ''تراب سے پیدائش کا ذکر آیا ہے سورہ فاطر میں ہے ''واللّٰه خَلَقَکُم مِن تُوابِ قُمْ مِن نُطُفَةِ '' یعنی اللّٰہ نُع اللّٰہ نَع اللّٰہ اللّٰہ نَع اللّٰہ الل

پہلے آنکھ اور ناک کے'' خیاشیم'' میں ڈالی گئی۔خیاشیم'' خیشوم'' کی جمع ہے۔خیشوم ناک کے بلند حصہ کو کہتے ہیں۔اور ناک میں جورگیس ہیں وہ بھی خیشوم کہلاتی ہے۔

ناك ميں جان پڑنے پر حصرت آدم كو چھينك آھئى، توانہوں نے المحد لله كہنااللہ تعدل كالمام والقاء كا بتيجة تعال

### ضروری ہدایات

(۱) حضرت آدم علیہ السام کے ڈھانچے میں روح ڈالے جائے سے پہلے شیطان اس کے پاس سے گزرتے ہوئے جس مام عظیم' (مقصد بتا تا تعادہ ''ام عظیم' (مقصد بتا تا تعادہ الکی بیدائش کا مقصد بتا تا تعادہ ام عظیم احکام خداوندی کی پابندی اوران کا مکلف ہونا ہے اور پھر اس کی بجا "وری پرخدا تعالی کی رضا مندی اور جنت کا مستحق ہونا ہے۔

(٣) اورسب كو" الحمدُ" كامفهوم ومطلب سمجها ويجيئے كه اس کے معنی ہیں اللہ تعالی کی خوبی اوراجھائی کے ساتھ یاد کرنا۔ كدوه الحمد الله كي اورات سننے والے كے لئے " يَوْحَمُكُ اوربياس كَشْكركى سب سے اچھى صورت بےلہذا جب بھى الله اللهُ" كهدكر جواب دينا مسنون بــــادر جيسنك والـــاكواس كا تعالى كى كوئى نعمت حاصل بهواس وقت الحمدُ للند" كهنا جائية فاص کر کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد (اس طرح جب بهي كوئي تكليف ويريشاني دور هو "الحمدُ ملنه "كهنا جاية\_)

(٢) اینے بچول اور سب دوستول کو بتایئے اور یاد ولائے کہ چھینک آنے برچھنکنے والے کے لئے مسنون یہ ہے جواب يول ويناحيا بيئ 'يَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكَ وَهُوَ الْغَفُورُ | الرَّحِيْمُ ''ويول كُمُ' يَهُدِيْكَ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالْكَ ''\_

## وُعا شيحيّ الله تعالی ہمیں اپنی خلافت و نیابت کے منصب کے مطابق عمل کرنے اور اس ذمہ داری پر پورا اتر نے کی تو فیق عطا فرمائے آمین

الله المحتلان المحتل مِلْأَالسَّمُوَاتِ وَمِلْأَالُازَضِ وَمِلْأَالُازَضِ وَمِلْأَالْعَرَشِ الْعَيْظِيْمِ اس در دوشریف کے پڑھنے والے کوآ سان وزیین مجر کراور عرش عظیم کے برابرتواب ملتاہے۔(ص۱۸۲)

عورتول كامزاج

حضور ملى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا:

إِسُتَوْصُواْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّ المَّرُآةَ خُلِفَتُ مِنْ ضِلِع وَ إِنَّ اَعُوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ اَعُلاهُ فَإِذَا ذَهَبُتَ تُقِيمُهُ كَسَرُتَهُ وَإِنْ تَرَكَّتَهُ لَمْ يَزَلُ اَعُوَجَ فَاسْتَوُ صُواْ بِالنِّسَاء. تَرَيِّكَ مِنْ اللَّهِ عَارِب مِن الكروم كوتاكيد كساته مجاتة رباكروكيونكرورت بلى سے يداكي اُكُى

نَتَنَجَيِّكُمْ اللهِ عَوْرَتُول كے بارے میں ایک دوسرے کوتا کید کے ساتھ سمجھاتے رہا کرو کیونکہ عورت پہلی ہے پیدا کی گئی ہے اور سب سے زیادہ ٹیڑھی پہلی اوپر کی ہوتی ہے تو جب تم اسے سیدھا کرنے چلو کے تو اسے تو ڈبیٹھو گے اورا گراہے اپنی حالت پر چھوڑ دو گے تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔لہذا عور توں کے بارے میں بیہ بات یا در کھو۔ (بھاری وسلم)

تشریخ: حدیث شریف میں حضوراقدس سلی الله علیہ وسلم فی الله علیہ وسلم فی الله علیہ وسلم فی الله علیہ وسرے کوعورتوں کی رعایت اوران کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا رہے، ان کی بد مزاجی و بدز بانی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا رہے، ان کی بد مزاجی و بدز بانی کے جواب میں تم بھی انہی جیسا معاملہ نہ کیا کرو۔ کیونکہ ان میں یہ کمزور ہیں اورائے خلاق میں بھی کمزور ہیں۔

آپ کا بیفر مانا کہ عورت (شیر می) پہلی سے پیدا کی مئی ہے۔ اس کا مطلب بیہ کہ وہ حضرت آدم کی پہلی سے پیدا کی میں مسئی ہے۔ اللہ تعالی نے اللہ اللہ کی کھی اور وہ پہلی سے تھم دیا اور وہ پہلی حضرت حواکی شکل میں مجسم تیار ہوگئی۔

پہلی سے پیدائش کا ذکر کرنے ہیں عورت کے 'مزاتی و
فطری' 'میڑھے پن کی طرف اشارہ فرما نامقصود ہے کہ بیکروری
تواس کالا زمہ فطرت ہے۔ائے نظرا ندا ذکر ناہی پڑے گا۔
پھر آپ نے بیمی فرما دیا ہے کہ پہلی کا زیادہ فیڑھا پن
اس کے اوپری حصہ میں موتا ہے۔اس ارشاد سے عورت کی تیز
ز بانی اور بدز بانی کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے۔اس پہلو سے
تب نے بیہ بات فرمائی ہے کہ''اگراسے سیدھا کرنے چلو گے تو

تو زیمینو کے این اسے طلاق ویدو کے جو جدائی کا سبب ہو جائے گی اور اگر اس کی حالت پر ہی اسے رہنے دو کے تو اس کی بدکلامی و بد زبانی اور بد مزاجی برداشت کرلو کے تو پھر ہمیشہ کی رفاقت رہے گی اور زندگی خوشکوار ہوجائے گی۔

ا نتباہ: حدیث کے دومعنی ہیں۔ ایک معنی تو وہی ہے جس کواوپر ترجمہ میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسرامعنی''قبول وصیت' کا ہے اور یجی معنی زیادہ مشہور ہے جسکا ترجمہ اس طرح ہے کہ''عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے سلسلہ میں میری وصیت قبول کرو، میں اس کی تا کیدکرتا ہوں اس کو مانو''

### ضروری ہدایات

(۱) اپ دوستوں کو بتا دیجئے کہ عورتوں کے بارے میں حضوراقد س ملی الدعلیہ وسلم کی اس وصیت پڑمل کرنا واجب ہے کیونکہ یہ وصیت ایک بھلائی اورامر خیر کیلئے کی گئی ہے جیسا کہ ججۃ الودائ کے موقع پرحضور پرنورسلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پڑمل کرنا واجب ہے کیونکہ یہ وصیت ایک بھلائی اورامر خیرے لئے کی گئی ہے جیسا کہ ججۃ الوداع کے موقع پرحضور پرنورسی اللہ علیہ وسلم کئی ہے جیسا کہ ججۃ الوداع کے موقع پرحضور پرنورسی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں فرمایا ''اِسْتَوْ صُوّا بِالنِّسَاءِ خَوْرًا ''عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت و تا کید برابر کرتے رہا ہو۔ جس کی کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت و تا کید برابر کرتے رہا ہو۔ جس کی

ሮለ

ایک صورت رہی ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھو، بد سلوکی نہ کر داوراس کی بدکل می د بد مزاجی ہے درگز رکرتے رہا کر د۔ کیونکہ ریم کمز دری اس کی پیدائش وفطری کمز دری ہے۔

(۲) اورسب کواچھی طرح سمجھا دیجئے کہ خدا اور رسول کے نزدیک طلاق بہت ہی بری چیز ہے۔ اس کی اجازت اس وقت دی گئی ہے جب زوجین میں باہم نباہ کی کوئی امید نہ ہواور ایک دوسرے سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اندیشہ نقصان کے ایک دوسرے سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اندیشہ نقصان کے

بغیر بے ضرورت طلاق دینا درست بات نہیں ہے کیونکہ الی طلاق سے عورت کو اذبیت ہوتی ہے اور مسلمان کو ایڈا دینا تکلیف پہنچانا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔

(۳) اور یہ بھی سمجھا دیجئے کہ مناسب بات یہی ہے کہ مرد کوعورت کی بد مزاجی و بد کلا می تھوڑی بہت تو برداشت ہی کرنا چاہئے۔ کیونکہ بیعورت کی فطری و پیدائش کمزوری ہے جس میں وہ بہر حال کچھانہ کچھاتو معذور ہی ہے۔

## وُ عالیجیجے اللہ تعالیٰ سب کے گھر شادوآ بادر کھے کڑائی جھڑے اور ناجیاتی سے حفاظت فرمائے۔ آبین

الله المحدد المحدد المحددة الماسلان المحدد المحددة المحدد المحددة الم

# حضورصلی الله علیه وسلم کی نافر مانی کی سزا

حضرت سلمه بن الاكوع رضى الله تعالى عنه نے بيدوا قعه قبل كيا كه

إِنَّ رَجُلًا أَكُلَ عِنُدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم بِشِمَالِهِ فَقَالَ: كُلُّ بِيَمِيُنِكَ قَالَ لَا اسْتَطَعْتُ قَالَ لَا استطعت مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبُرُ قَالَ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيْهِ .

تَنْ ایک فیض حضورا قدی سلی الله علیه و کلم کے قریب بائیں ہاتھ سے کھار ہاتھ تو حضورا قدی سلی الله علیه وسلم نے اسے ٹو کا اور فرما یا کہ اسٹی دائے ہاتھ سے کھا و وہ بولا کہ میں دائے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا (حالا نکہ وہ کھا سکتا تھا) تو آپ نے فرما یا (خدا کرے) تو نہ کھا سکے ، وہ از راہ تکبر نہیں کھا رہا تھا۔ حضرت سلمہ اس واقعہ کونقل کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ پھروہ فیض (زندگی ہمر) اپنا داہنا ہاتھ اسے منہ تک اٹھا ہی نہ سکا۔ (مسلم شریف)

حضوراقد سلما الله عليه وسلم نے اسدائے ہاتھ ہے کھانے ک تلقین ازراہ تھیجت فرمائی تھی کہ اس کے حق میں بہی بہتر تھا، کیونکہ ہ نمیں ہاتھ سے کھانا تو شیطان کا کام ہے، گراس شخص کو تکبر نے آپ ک تھیجت وہدایت قبول کرنے سے ہزر کھااوراس نے انکار کردیا تو آپ نے بھی اس کے لئے بددعا فرمادی متنکر شخص ایک طرح سے اللہ تعالی کامقابلہ کرتا ہے کہ کبریائی اور بڑائی اہتد تعالی کی خاص صفت ہے۔ تو جو مخص اللہ تعالی کے مقابل آتا ہے اللہ تعالی کی خاص صفت ہے۔ تو جو مخص اللہ تعالی کے مقابل آتا ہے اللہ تعالی کے خاص صفت ہے۔ تو جو چنا نچہ وہ مخص بھی ہلاک و ہر با دہوگیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدد عاسے اس کا ہاتھ اس وقت شل ہوگیا اور چھر مجر داہنا ہاتھ وہ منہ تک ندا شماسکا۔ اس حالت میں اس کی موت ہوگئی۔

ضروري بدايات

(١) لوكول كوبتايي كه كهانا پينادونول بي دائي ماتهيات

چاہئے اور جو تحف بغیر عذر ہائیں ہاتھ سے کھا تا یہ پیتا ہے تو وہ شیطان کی مش بہت اختیار کر لیت ہے اور صدیث کا تھم ہے کہ جو تحف کسی تو م کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ ای تو میں شار ہوتا ہے (بہت ہے لوگ فیشن اور ترقی پہندی ظاہر کی کرنے کو بلاعذر اور ہے جھ بک بائیں ہاتھ سے چائے، شربت اور پانی چیتے ہیں، انہیں درس میں آئے ہوئے واقعہ سے عبرت حاصل کرنا جائے۔)

رہے وہ میں براور تکبرے ڈراسے اور اس سے دور
رہنے کی تاکید سے کے کوئکہ متنکبر منص جنت میں داخل نہ ہوگا، جیسا
کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ القد تعالی ایسے مخص کو جنت
میں داخل نہ کرے گا جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہوگا۔
میں داخل نہ کرے گا جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہوگا۔
(۳) سمعین کو بتائے کہ مسلمان کی غیبت سے بچنا
واجب ہا وریہ کہ فیبت کا مطلب بیہ کہ اگر ہو ہے تواسے براگے۔
اس کی عدم موجودگی میں کیا جائے کہ اگر وہ سے تواسے براگے۔
اس کی عدم موجودگی میں کیا جائے کہ اگر وہ سے تواسے براگے۔
اس کی عدم موجودگی میں کیا جائے کہ اگر وہ سے تواسے براگے۔
خم کی نافر مانی و مخالفت سے ڈراسے کہ تکبر اور عناد کی راہ سے خم کی نافر مانی و مخالفت سے ڈراسے کہ تکبر اور عناد کی راہ سے جونخالفت ہوتی ہے۔

دُ عاليجيَّةَ: الله تعالى سب مسلمانول كوصفور صلى المتدعلية وسلم كى كال محبت واطاعت نصيب كرے \_ نافر مانی ومحرومی ہے بچائے \_ آثان

# سجائى اختيار كرنا

حضورا قدس صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

عَلَيُكُمُ بِالصِّدُقِ فَإِنَّ الصِّدُقَ يَهُدِى إِلَى الْبَرِّوَإِنَّ الْبِرَّ يَهُدِى إِلَى الْجَنَّةِ وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصُدَقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِيُقًا، وَإِيَّاكُمُ وَالْكِذُبَ فَإِنَّ الرَّجُلُ يَكُذَبُ فَإِنَّ اللهِ عِنْدَ اللهِ صِدِيُقًا، وَإِيَّاكُمُ وَالْكِذُبَ فَإِنَّ الْكَذُبُ الْكَذُبَ يَهُدِى إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ الْكِذُبَ يَهُدِى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ وَيَتَحَرَّى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذُبُ عَنِّى اللهِ كَذَابًا .

تَرَجِي اللهِ عَلَى اللهِ الل

رہےگا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 'صدیق' (بہت ہے) کھ لیا جائے
گا اور پھر جنت میں صف اول کے لوگوں کے ساتھ دیوجہ
اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ حدورجہ
شفقت وعزایت بھی ہے اس لئے آپ نے اس کے برعس جو
صورت تنی وہ بھی سمجھا دی کہ دیکھوجھوٹ سے بہت دور رہنا۔
کیونکہ جھوٹ خدا کی نافر مانی کے راستے پرتم کوڈال دے گا اور
وہ راستہ سیدھا دوز خ تک پہنچا دے گا۔ اور پھر کذب و دروغ
گوئی سے مزید نفرت دلائے کے لئے یہ بھی بتادیا کہ آ دمی جب
برابر جھوٹ بولی رہے اور جھوٹ کے مواقع تلاش کرتا رہے گا تو
برابر جھوٹ بولی رہے اور جھوٹ کے مواقع تلاش کرتا رہے گا تو
دوز خ میں ایسے جھوٹوں کے ساتھ دہے گا جو بہت برا ٹھکانہ
دوز خ میں ایسے جھوٹوں کے ساتھ دہے گا جو بہت برا ٹھکانہ
سے۔ (انڈرتعالیٰ ہم سب کواس سے محفوظ کو تھیں ۔ آمین!)

تشری جصنوراقدس ملی الله علیہ وسلم نے "علیہ ملم بالصِلْقِ"
فرما کرسچائی کولا زمی طور پراختیار کرنے کا تھم دیا ہے۔ لیخی سچائی
کواپنے لئے اس طرح لازم کرلوکہ نہم سچائی کوچھوڑ واور نہ سچائی
ہم کوچھوڑ ہے، دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم وطروم ہو
جاؤ۔ اپنی شیت ، اپنے تول ، اپ عمل ہر بات میں طاہری طور
پہھی اور باطن میں بھی سچے بن کررہوکہ صادقین میں تمہارانام
درج ہوجائے۔ ونیا میں بھی سپے بن کررہوکہ صادقین میں تمہارانام
ہمی تم کو جیسی ، صدیقین ، شہداء اورصالحین کی معیت نصیب ہو۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق کولازم کر لینے کا
جوتھم دیا تو اس کی یہ وجہ بھی بتادی کے صدق کی وجہ سے تم کو نیکی کا
دراستہ مل جائے گا اور وہ راستہ تم کو جنت تک پہنچا دے گا۔ پھر
راستہ مل جائے گا اور وہ راستہ تم کو جنت تک پہنچا دے گا۔ پھر
اتن ،ی بات پراکھا نہیں فرمایا مزید شوق ورغبت پیدا کرنے
اتن ،ی بات پراکھا نہیں فرمایا مزید شوق ورغبت پیدا کرنے

نہیں ہے، سنۃ اللہ اور عادۃ اللہ ای طرح سے جاری ہے۔ الہذا اس بات کا بہت اہتمام ہونا چاہئے کہ جھوٹ کا ارتکاب ہوجانے پر فوراً سے ول سے توبہ کرلی جائے اور پھر دوبارہ اس کا ارتکاب نہ کرے، (بیبات بھی اچھی طرح بجھ لی جائے کہ توبیصرف کان پکڑ لینے اور گال پر ہاتھ مار لینے کوبیں کہتے بمکہ توبہ کی حقیقت بیہ کہ پچھلے گناہ پرول سے پوری ندامت وشر مساری ہواور آئندہ کے لئے دل میں پکاارادہ ہوکہ آئندہ اس کا ارتکاب نہ ہوگا) مگر بیتو بد زراد شوار کام ہے اس کا بیتو بد زراد شوار کام ہے اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیتو بد زراد شوار جب کوئی گناہ برا ہو جائے تو فورا کوئی نیکی کرلو (نفل نماز پڑھ جب کوئی گناہ برا ہو جائے تو فورا کوئی نیکی کرلو (نفل نماز پڑھ او، صدقہ کردو) یہ نیکی اس برائی کا خاتمہ کردے گی۔

ضروری ہدایات (۱) اپنے بچوں ٔ دوستوں اورسب متعلقین کوصدق اور سچائی کولاڑی طور پراختیار کرنے کی رغبت دلا ہے اور دروغ سکوئی (جموٹ) سے پر ہیز واجتناب کی تا کید سیجئے ۔ اوراگر

مجمی نوبت آجائے تو فورا نوبہ کر لی جائے۔

(۳) انہیں میہ بات ذہن نشین کرا دیجئے کہ آدمی جب سپائی اور راست کوئی کا عادی ہوجا تا ہے تو پھر میہ دت اس کی طبیعت کالاز مہ بن جاتی ہے۔ پھرچھوٹی نہیں ہے۔

اس طرح آگر کوئی فض جموٹ کی عادت ڈال لیتا ہے تو پھر یہ حجوث کی عادت اس کی طبیعت کالاز مہ بن جاتی ہے، اور چھوٹی حجوث کی عادت اس کی طبیعت کالاز مہ بن جاتی ہے، اور چھوٹی

## وُعا شِيحِيِّ

الله تعالى سب كوسي بنائي ميحول كى رفا فت عطاكر اور پيول بى كے ساتھ بماراانجام ہو۔ آيين

صَلَّكُ اللَّاكُ عَلَى الْمُحَدِّنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُلِي الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعِلَّا اللْمُعَالِمُ اللْمُل

جو خص میدورود شریف پڑھے تو نواب لکھنے والے ستر فرشتے ایک ہزار دن تک اُس کا نواب کھیں مے۔(ص ۱۷۷)

## اہل جنت کے درجات

حضورا قدس صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه

إِنَّ اَهُلَ الْبَعَنَّةِ لَيَتَوَاءُ وَنَ اَهُلَ الْعُوفِ كَمَا تَوَاءُ وَنَ الْكُوكِ كَبَ الدُّدِي الْعَابِو فِي الْاَفْقِ مِنَ الْمَشُوقِ اَوِ الْمَغُوبِ لِتَفَاصُلِ مَابَيُنَهُمْ، قَالُو يَا رَسُولَ اللّهِ تِلْكَ مَنَاذِلُ الْلَانِينَاءِ لَا يَبْلَغُهَا عَيُوهُ هُمْ ؟ قَالَ بَلَى وَالَّذِی نَفُسِی بِيَدِهِ رِجَالٌ الْمَنُوا بِاللّهِ وَصَدَّقُوا الْمُرُسلِينَ. عَلَي وَالَّذِی نَفُسِی بِيَدِهِ رِجَالٌ الْمَنُوا بِاللّهِ وَصَدَّقُوا الْمُرُسلِينَ. اللّه جنت بالالى منزل كِلوكول والله على الله وصَدَّقُوا الله وصَدَّقُوا الله وصَدَّقُوا الله وسَلِينَ عَلا استار على مَن الله عَلَي الله منزل كِلوكول والله وا

تشریج: ''اس حدیث شریف میں حضورا کرم سلی امتدعلیہ وسلم پنجیبروں کی تصدیق کی ہوگی وہ من زل پنجیبروں کے لئے مخصوص پر تفاوت و تفاضل ان کی ایمانی قوت کی زیادتی اورا عمال صالحہ پر تفاوت و تفاضل ان کی ایمانی قوت کی زیادتی اورا عمال صالحہ پر تفاوت و تفاضل ان کی ایمانی قوت کی زیادتی اور جس کے سے جو صدق ول سے اللہ پر ایمان لائے ہوں کے لئے مخصوص نیجیبروں کی تحدیق کی ہوگی ہوں کے اور جس کے اور ہیں کے موسوں سے تم لوگوں نے سے جو کا ہوں ہے۔ منرور کی ہدایات

(۱) ایئے متعلقین کو ہڑا ہے کہ اہل جنت کے درجات میں نفادت و تفاضل اس وجہ ہے ہوگا کہ ان کے ایمان کی قوت اور اعمال صالحہ کی بیشی ہوگی۔ جن اعمال صالحہ بکثر ت اور پر خلوص ہوں کا ایمان قوی اور جن کے اعمال صالحہ بکثر ت اور پر خلوص ہوں گے ان کے درجات بلند ہوں گے۔ اس طرح معاصی سے اجتناب اور تفویٰ کے باعث بھی ان کے درجات میں فرق ہوگا۔ اجتناب اور تفویٰ کے باعث بھی ان کے درجات میں فرق ہوگا۔ (۲) اور سب دوستوں کو نیک کا موں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جائے اور باہم مقابلہ و منافست کا شوق دلا ہے پر سبقت لے جائے اور باہم مقابلہ و منافست کا شوق دلا ہے اور اس کی ترغیب دیجئے گا تا کہ آخرت میں جنت کے او نے درجا صل کرنے میں کا میاب ہوجا کیں۔

تشریخ: "ال حدیث شریف بیس صفورا کرم صلی امتدعلیه وسلم الله علیه و الله جنت کے دراجات و مقامات کے درمیان تفاضل بیان فرمایا کی ایمانی توت کی زیادتی اورا عمال صالح کی کثرت کی وجہ ہے ہوگا۔ جس کا ایمان جتنا قوی ہے اور جس کے اعمال خیر جتنے زائد ہوں کے وہ احمد بی بلند در ہے میں ہوگا۔ ای طرح معاصی سے اجتناب و تقویٰ کے باعث یہ تفاضل ہوگا۔ ای خراصی سے اجتناب و تقویٰ کے باعث یہ تفاضل ہوگا۔ ای مزلوں میں ان کی بلندی و دوری کی وجہ سے اس طرح دیکھیے ہیں، آپ نے مزلوں میں ان کی بلندی و دوری کی وجہ سے اس طرح دیکھیے ہیں، آپ نے جب یہ خبر دی تو بعض صحابہ کرام نے کہا کہ وہ او پری درجہ کی حب یہ خبر دی تو بعض صحابہ کرام نے کہا کہ وہ او پری درجہ کی مزل انبیاء کرام کی ہوگی جہاں دوسر لوگ نہ پہنچ سیس گے؟ تو مزل انبیاء کرام کی ہوگی جہاں دوسر لوگ نہ پہنچ سیس ہے، جس آپ نے آئیس یوں جواب و یا، کہیں، یہ بات نہیں ہے، جس قرات کے قبضہ میں (حضر سے) محمد (صلی الله علیہ وسلم) کی جان قرات کے قبضہ میں (حضر سے) محمد (صلی الله علیہ وسلم) کی جان

وُعالَ يَجِيِّ : اللّٰه تعالى سب مسلمانول كوا بني دنياوآ خرت كى بھلائى عطافر مائے اورا بني رضا كامقام جنت عطافر مائے \_ آمين

حسننبت

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم في ارشا دفر مايا:

إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ اَقُوَّامًا مَا قَطَعْنَا وَآدِيًّا وَلا وَطِئْنَا مَوُطِئًا يَّغِيُظُ الْكُفَّارَ وَلَا اَنْفَقْنَا نَفَقَةً وَلَا اَصَابَتْنَا مَخْمَصَةً إِلَّا شَرَكُو نَا فِي ذَالِكَ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ فَقِيلُ لَهُ كَيْفَ ذَالِكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ حَسَبَهُمُ الْعُذُرُ فَشَر كُوا بِحُسُنِ النِيَّةِ .

تر المسلم المسل

تشريح: اس حديث شريف مين آنخضرت صلى الله عليه وسلم واقف بين مان كي نيت كود يكيت موسة اجروتواب بين شريك كرديا-

### ضروري مبدايات

(۱) اپنے احباب اور گھر والوں کو ''حسن نیت کی نصیلت وہرکت تھائے کیونکہ موس کھی اپنے حسن نیت کی بدولت وہ درجہ مقام حاصل کرلیتا ہے جو وہ اپنے گمل ہے حاصل نہیں کرسکا تھا۔ اس لئے یہ بات ہروفت تو ظرائی چاہئے کہ اللہ ورسول نے جن باتوں کا تھم دیا ہے ان تمام باتوں میں حسن نیت کی ضرورت ہے۔ باتوں کا تھم دیا ہے ان تمام باتوں میں حسن نیت کی ضرورت ہے۔ کرتا تھا پھر کسی عذر شرکی کی وجہ ہے وہ عمل نہ کر سکا تو اے اس کرتا تھا پھر کسی عذر شرکی کی وجہ ہے وہ عمل نہ کر سکا تو اے اس حالت میں پورا اجردیا جائے گا جیسا کہ اس کام کے کرنے کے وات دیا جاتا تھا جب وہ قدرت رکھتا تھا مثلاً کوئی شخص نفل نماز وقت دیا جاتا تھا جب وہ قدرت رکھتا تھا مثلاً کوئی شخص نفل نماز پڑھا کرتا تھا یا اس کے لئے ویسا تی اس کے لئے ویسا تی اس کے لئے ویسا تی اجراکھا جائے گا جیسا کہ حالت صحت وا قامت میں لکھا جاتا تھا۔ اجراکھا جائے گا جیسا کہ حالت صحت وا قامت میں لکھا جاتا تھا۔ اجراکھا جائے گا جیسا کہ حالت صحت وا قامت میں لکھا جاتا تھا۔ اجراکھا جائے گا جیسا کہ حالت صحت وا قامت میں لکھا جاتا تھا۔

تفری الله علیه و الله و الله

بوری بات مجھا دی کہ اللہ تعالی ان کے دئی ارادے اور حسن نیت سے

دُ عالیجیجے: اللہ تعالیٰ سب کوصالح اعمال ٔ صالح نبیت کے ساتھ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اوروہ نیک اعمال جن کی ہم استطاعت نہیں رکھتے اپنے فضل سے ان کا اجر بھی ہمارے حصہ میں کردے۔ آمین

## علم حاصل کرنے کا مقصد

رسول التُصلِّي التُدعليه وسلَّم كاارشاد ہے

مَنُ طَلَبَ عِلْمًا مِمَّا يُبُتَغَىٰ بِهِ وَجُهُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ اِلَّا لِيُصِيِّبَ بِهِ عَرَضًا مِّنَ الدُّنْيَا لَمُ يَجِدُ عَرَفَ الْجَنَّةِ يَوُمَ الْقِيهَةِ .

نی بھی گئی جس مخص نے ایسا کوئی علم حاصل کیا جوامتد تعالیٰ کی رضا وخوشنو دی کے لئے حاصل کیا جا تا ہے مگر اس مخص غرض تعلیم بیہے کہاس کے ذریعہ صرف دنیا ہی کمائے گا تو پیمنص روز قیامت جنت کی خوشہونہ پائے گا۔ (ابوداؤ داہن ماجہ)

تشرت الله تعالی کی رضامند کی دخوشنودی والاعلم صرف قرآن و سنت کاعلم ہے کیونکہ کتاب وسنت ہی کے ذریعہ الله تعالی کی معرفت حاصل ہوتی ہے اورای علم سے الله تعالی کے نزدیک مجبوب ومطلوب باتوں اور کاموں کاعلم ہوتا ہے اورای کے ساتھ ساتھ اس کے نزدیک ناپند ، مکر وہ وحرام باتوں سے واتفیت و باخبری ہوتی ہے۔

اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ ان بانوں سے واتفیت کیلئے جس طرح کتاب وسنت کاعلم ضروری ہے ای طرح ان علوم کی طلب و شخصیل بھی ضروری ہوگ جو کتاب وسنت کاعلم حاصل کرنے کیلئے ضروری ہوتے ہیں۔ مثلاً عربی زبان اور اس کی لغات کاعلم اور اس سے متعلق دوسر سے علوم و فنون (صرف و نحو، معانی و بیان اور بدلیج وغیرہ) اور دین و شریعت میں آئی ہوئی تمام تفصیلات اور مختلف متعارض احکام میں طریقہ تنظیق سے واقفیت بھی ضروری قرار پائے گی۔ احکام میں طریقہ تنظیق سے واقفیت بھی ضروری قرار پائے گی۔ مدیث زیر درس کی رو سے یہ جملہ علوم و فنون اللہ تعالی ک رضا و خوشنو دی کے لئے حاصل کئے جانے چا ہمیں۔ مضا و خوشنو دی کے لئے حاصل کئے جانے چا ہمیں۔ اب آگر کوئی شخص ان خالص دینی علوم کو صیل دنیا اور کسب مال و زرکا ذریعہ بنا تا ہے تو وہ قیامت ہیں جنت کی خوشبو سے محروم رہے وزرکا ذریعہ بنا تا ہے تو وہ قیامت ہیں جنت کی خوشبو سے محروم رہے وزرکا ذریعہ بنا تا ہے تو وہ قیامت ہیں جنت کی خوشبو سے محروم رہے کہ وہ ان

علوم کوصرف القد تعالیٰ کی رضائی کے لئے حاصل کرے بیدہ بنی عدم مختصیل دنیا کے لئے جاس اگر کوئی شخص دنیاوی علوم (مثلاً علوم ہندسہ (جامیٹری) علم طب ( ڈاکٹری) علم کی منعت وحرفت کو بھی اللہ تعالیٰ کی کیمیا ( کیمسٹری) اور کسی شم کی صنعت وحرفت کو بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی نبیت سے اور مخلوق خدا کو نفع پہنچانے کی نبیت سے حاصل خوشنودی کی نبیت سے اور مخلوق خدا کو نفع پہنچانے کی نبیت سے حاصل کرتا ہے (جواس وقت جبکہ مادیت کا غلبہ ہے بہت ہی نادر ہے ) تو شخص بھی ان دنیاوی عدم کی طلب میں مستحق اجرو او اب مظہر سے گا۔

## ضروری مدایات

(۱) اپ رشته دارون اور دوستون کوسمجهای کردین امور مین اور علوم دین کی طلب مین الله تعالی کی رضا وخوشنودی کی نیت (جساخلاص کہتے ہیں) واجب ہے۔ اگر کو کی شخص علوم شرع کی تحصیل کے وقت الله تعالیٰ کی رضا کی نیت کے ساتھ ساتھ دنیا حاصل کرنے کی بھی نیت رکھے گا تو بیا خداش کے من فی ہوگا۔ اور قبول نہ ہوگا۔ ایسے شخص کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگا کے اور قبول نہ ہوگا۔ ایسے شخص کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگا کے اللہ تعالیٰ تحلص ہی سے قبول فرماتے ہیں۔ بھی نصیب نہ ہوگا کے ویک اللہ تعالیٰ خاص ہی سے قبول فرماتے ہیں۔ مضرورت سے آگا ہ سیجئے۔

وُ عالم يجيئ : الله تعالى تمام كامول مين بميت ابنى رضا نصيب فرمائ اورخسيس وكلشيا چيزول كي نيت سے بچائے۔ آمين

عمرُ جواني 'مال اورعلم كاسوال

لَنُ تَزُولَ قَلَمَا عَبُدٍ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ حَتَى يُسْتَلَ عَنُ اَرْبَعَ خِصَالٍ عَنُ عُمُرِهِ فِيُمَا اَفْنَا هُ وَ عَنُ شَبَابِهِ فِيْمَ اَبُلاهُ وَعَنُ مَالِهِ مِنُ اَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ اَنْفَقَهُ وَعَنُ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيُهِ

تَنْ اللَّهُ اللَّ

تشری : حدیث شریف کے پہلے جملہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب تک ان سوالوں کے جوابات نددے گا وہ اپل جگہ ہے ہٹ کر جنت یا دوزخ میں نہ جائے گا۔ بندے سے یہ سوالات اللہ تعالیٰ فرما کیں گے۔ اس موقع پر یہ سوال ہوسکتا ہے کہ انسان کی عمر سے متعلق سوال ہو جائے گے۔ بعداس کی جوانی سے متعلق سوال کیوں ہوگا؟ جبکہ جوانی بھی عمر ہی کا ایک حصہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بطور ذکر الخاص بعدالعام لایا گیا ہے۔ جوانی چونکہ توت وطاقت اور جدو جہد کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس لئے اگر کوئی فخص زمانہ شاب میں سدھرا اور سنجلار ہا تو غالب گمان کہی کیا جائے گا کہ وہ اس صلاح پر متنقیم بھی رہا ہوگا۔ اور اگر کوئی جوانی جائے گا کہ وہ اس صلاح پر متنقیم بھی رہا ہوگا۔ اور اگر کوئی جوانی جائے گا کہ وہ اس صلاح پر متنقیم بھی رہا ہوگا۔ اور اگر کوئی جوانی جائے گا کہ وہ اس صلاح پر متنقیم بھی رہا ہوگا۔ اور اگر کوئی جوانی جوانی جی میں میں بھر گرا کیا تو عام طور براس کا سدھار مشکل ہو جاتا ہے۔

مال سے متعلق صرف اس کی آمدوخرج کا سوال نہ ہوگا بلکہ یہ میں ہوگا بلکہ یہ جھا جائے گا کہ مال کس ڈریعیہ سے آیا تھا؟ وہ ڈریعیہ جائز اور مشروع تھایا نا جائز ذریعہ تھا؟ پھرخرج کا سوال ہوگا کہ وہ مال

کن مصارف میں خرج کیا۔ اگر آئدنی بھی جائز بھی اور خرج بھی شریعت کی حدود میں کیا تو نجات پا گیا ور نہ ہلاک ہوگیا۔ آخری سوال علم پڑمل ہے متعلق ہوگا کہ جوعلم حاصل کیا تھا اس پڑمل بھی کیا تھا یا نہیں؟ اگر علم پڑمل کیا تھ تو کا میاب ہوجائے گا ور نہ ناکام ہوگا۔ علم پڑمل کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ علم دوسروں تک پہنچائے بھی اور کوشش کرے کہ وہ بھی مشروری ہے کہ وہ علم

### ضرورى مدايات

(۱) لوگوں کوموت اور بعث وجزا کی یاد دہانی کرائے اور انہیں سفر آخرت کے لئے اعمال صالحہ کا'' زاد سفر'' تیار کرنے کے لئے متوجہ سیجئے۔

(۲) نوگوں کو تھیجت کیجے کہ وہ ان چاروں سوالات کی جواب وہی کے لئے پورے احتیاط کے ساتھ تیارر ہیں ان سے ہر گر غفلت نہ برتیں ، تا کہ آخرت میں اللہ تعالی کے عمّاب وعذاب سے نجات حاصل کر کے داخلہ جنت کے لئے کا میاب ہوجا تیں۔

وُعا سيجيءَ: الله تعالى جميل فدكوره حيار سوالات كي جواب بين كاميا بي حاصل كرنے والا بنائے جمارے مال جان علم وعل سيجيءَ: الله تعلق فرمائے۔ آبين

# افضل عمل

رسول النُّصلي النَّه عليه وسلم كاارشاد ب:

أَفْضَلُ الْآعُمَالِ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ جِهَادٌ فِي سَبِيُلِهِ ثُمَّ حَجٌّ مَبُرُورٌ .

التَّنِيِجِيِّيُّ: سب سے افضل اعمال اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسم پر ایمان لا ناہے پھر اس کے بعد اللہ اتبال کی المعرب ایک واقعی اس سے اللہ الکوت قبالہ حجی والسیاری میں میں میں اللہ علیہ وسم کے اللہ اللہ اللہ اللہ

تع لی کی راہ میں جہاد کرنا، پھراس کے بعد لائق قبول حج کرنا ہے۔ (بخدری دسم)

ساتھ دین کی دعوت کی محنت کرنا اور انکار پر ان سے جہاد و قبال
کرنا۔ ان کے علاوہ خود اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا بھی اس
میں شامل ہے۔ نفس کواس بات پر آمادہ کرنا کہ وہ اللہ تعی الی اور اس
کے رسول صلی اللہ علیہ دہلم کی پندیدہ اور محبوب چیز دل کواختیار
کرے اور ان کی ناپیند چیز دل سے اجتناب اور پر بیز کرے۔
اور دوسرول کو بھی اس کی تعلیم دے۔ تیسرے چیز ' جج مبرور' ہے
، جج مبرور اس جج کو کہتے ہیں جو اللہ تعی کی اور اس کے رسول صلی
اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تھم کی رعایت کرتے ہوئے اوا کیا
جائے اور جرت م کے چھوٹے بڑے بڑے گناہ سے پر بیز کیا جائے۔
اللہ علیہ وسلم کے فرمایا ہے کہ جج مبرور کی جزائو صرف جنت ہے۔
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جج مبرور کی جزائو صرف جنت ہے۔
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جج مبرور کی جزائو صرف جنت ہے۔

ضروری مدایات

(۱) اپنے سامعین کو بتا و بیجے کہ'' افضل اعمال'' صرف یہی تنین اعمال نہیں ہیں بلکہ ان کے علاوہ بھی کچھ اور اعمال ہیں جنہیں حدیث شریف میں'' افضل اعمال'' فرمایا گمیا ہے۔مثلاً میہ کہانے وقت مقررہ پر بی ٹماز اداکی جائے۔ تشرت اس حدیث شریف میں "الاعمال" کا لفظ آیا ہے جس سے آپ کی مراد اعمال صالحہ بیں۔ خواہ وہ ایسے اعتقادات اعمال ہوں جو دل سے تعلق رکھتے ہوں جیسے اعتقادات اورد کی اراد ہے اور نیات، یا وہ ایسے اعمال ہوں جو از قبیلہ اقوال ہوں جیسے تجی بات کہنا، تجی گواہی دینا، تلاوت قرآن کرنا، ذکر یا دعا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر (بھلائی کی تبلیخ، برائی سے روکناوغیرہ) یا وہ ایسے اعمال ہوں جو ہاتھ پیر شہیخ، برائی سے روکناوغیرہ) یا وہ ایسے اعمال ہوں جو ہاتھ پیر اسلامی حکومت میں سرحدول کی دفاظت۔)

انگال کے اس و سَبِعِ مفہوم کونظر میں رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ و کے تین انگال سب ہے افضل ہیں اور ان میں سب ہے افضل ہیں اور ان میں سب سے افضل اللہ تعالی اور اس کے رسول کا ایمان ہے۔ ایمان کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا ہے کیونکہ ایمان کے بغیر دوسرے نیک انگال مقبول ومعتبر ہی نہیں ہوتے۔ بے فائدہ رہے اور اکارت جاتے ہیں۔ ایمان کے بعد جہاد کا ذکر کیا ہے جس میں ہر طرح کا جہاد شامل ہے، بے مل اور برحمل لوگوں کے مساتھ امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کی جدوجہد کرنا ، کا فروں کے ساتھ امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کی جدوجہد کرنا ، کا فروں کے ساتھ امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کی جدوجہد کرنا ، کا فروں کے ساتھ امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کی جدوجہد کرنا ، کا فروں کے ساتھ امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کی جدوجہد کرنا ، کا فروں کے ساتھ امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کی جدوجہد کرنا ، کا فروں کے

وُعا سيجيئ الله تعد لي جم سب كوتمام اعمال صالحه كرنے والا بنائے۔ آمين

## عمره اورجج مبرور

رسول ا کرم سلی الله علیه دسلم کا ارشاد ہے:

الْعُمُرَةُ إِلَى الْعُمُرَةِ كَفَّارَةً لِمَا بِينَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبُرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءً إِلَا الْجَنَّةُ. تَرْجَيِّكُمْ : ايك عمره سے لے كردوسرے عمره تك جوچھوٹے موٹے گناه ہوگئے ہوں كے بيعمره ان گناموں كا كفاره موجائے گااور جج مبروراس كى جزالة صرف جنت ہى ہے۔ (بنارى)

معافی کے ساتھ ساتھ جج کے انعام میں اسے جنت بھی ملے گی جس سے بڑھ کرکوئی دوسری جزائیں ہے۔ کیونکہ بیہ جنت دارالسلام بھی ہے اور دارالا برار بھی ہے۔ اور جس کی نعتیں صدیے زائد ہیں۔ اور ان سب سے بڑھ کر بات تو بیہ کہ جنت ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی اوراس کے قرب ودیدار کی نعتیں بھی ملیں گی۔

### ضرورى مدايات

(۱) اوگوں کو بتاہے کہ عمرہ کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف کی زیارت کی جائے۔ اس کا طواف کیا جائے ، صفا ومروہ کے درمیان سی کی جائے ، پھر سر کے بال منڈ واکر یا کتر واکے احرام ختم کردے عورت الگیوں کی پور کے برابر بال کتر لے۔

(۲) اوگوں کو بتاہے کہ عمرہ کو بھی جج کے ساتھ ملا لیتے ہیں اور جب اس سے فارغ ہو اور بھی جے سے بہلے عمرہ کرتے ہیں اور جب اس سے فارغ ہو جاتے ہیں تو جج کا احرام با ندھتے ہیں اس کو تہتے ( بالعمرة الی جاتے ہیں تو جے کہ اگر ای احرام باندھتے ہیں اس کو تہتے ( بالعمرة الی الحج ) کہا گیا ہے۔ جج تہتے کرنے والے پر قربانی واجب ہوتی الی حسری قربانی کرے جانور ( گائے ، جینس، اونٹ ) کے ساتویں حصری قربانی کرے ۔ اورا گر قربانی روزے وہیں ایام جج ہیں رکھے۔ اور سات نہ کر سکے تو تئین روزے وہیں ایام جج ہیں رکھے۔ اور سات روزے واپس ایے گھر آ جائے کے بعدد کھے۔

تشریح: حدیث شریف میں عمرہ کی جونصیلت بیان کی گئی ہے کہ عمرہ کی بدولت وہ تمام چھوٹے موٹے عماہ جو دوعمرول کے درمیان ہو گئے ہوں سے وہ معاف کردیتے جاتے ہیں تو یہ فضیلت اس عمره کی بیان کی گئی ہے جو تمام شرا نط و فرائض ادر واجبات و آ داب کی رعایت کے ساتھ صرف اللہ تعالی کی خوشنودی اور رضا کے لئے کامل وکمل ادا کیا گیا ہواس ہے مقصودانٹد تعالٰی کی رضا اور آخرت میں ملنے والانواب ہو۔ دکھاوا اور ناموری مقصود نہ ہو، تو ایسے عمرہ کا توب اور فضیلت بہ ہے جو مدیث شریف میں بیان کی گئی ہے۔اس موقع پر بیہ بات اچھی طرح ذہن نشین وی جاہئے کہ احادیث میں جہاں کہیں سی عبادت بر گناہوں کی مغفرت کا ذکر ہے حضرات محدثین وفقہاء کرام حمہم اللہ تعالی نے اس کا مطلب یمی بتایا ہے کہ ایک حدیثوں میں صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا وعدہ ہے۔ کمائز کی مغفرت کے لئے صدق دل سے توبیضروری ہے۔اور بي توبه بھي اس وقت كارآ مد جو گي جب وه كناه حقوق الله ہے متعلق ہوں، حقوق العبادے گناہوں میں صاحب حق سے معافی حاصل كرنا بهى ضرورى ب، حديث شريف مين حضورا قدس صلى التدعيه وسکم نے بیارشادفر ماکر کہ ''جج مبرور (مقبول) کی جزا تو جنت ہی ہے'الل ایمان کو یک عظیم خوشخری دیدی کہ جس مخص نے جے کے تمام شرائط وآ داب ملحوظ رکھتے ہوئے حج کرلیا تو اس کے گناہوں کی

دُه سيجة: الله تعالى بم سب كوعمره وج بروركي نعمت نصيب فرمائ اورجس كويد معادت ايك دفعه حاصل بوچكي بابيس بار بارعط فرمائ -آمين

لعض احكام حج

خَمُسٌ يُقْتَلُنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ اَلْحَيَّةُ وَالْعَقُرَبُ وَالْغُرَابِ الْاَبْقَعُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلُبُ الْعَقُورُ وَالْحِدَاةُ .

نَتَ ﴿ لَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ مِعْ وَحَدُودَ حَرْمٌ مِنْ وَارْتُ جَاسِكَتْ آنِ (ان كا مارنا حالتِ احرام مِنْ جَائز ہے) سانپ، مجھو، شكارى كوا (جو ملكے رنگ كا ہوتا ہے) اور جو ما،اوركنكھنا كمّااور جيل \_(بخارى دسلم)

#### ضروري بدايات

(۱) اپنا حباب کویہ بات انجھی طرح جملا دیکے کہ حدیث فرکور میں نامزد پانچ جانوروں کے علاوہ دوسرے کسی جانورکو مار نامجرم کے لئے جائز نہیں ہے اگر چہوہ موذی ہو، ہاں اگر جو خص محرم نہ ہو وہ کسی موذی جائز نہیں ہے اگر چہوہ موذی ہو، ہاں اگر جو خص محرم نہ ہو وہ کسی موذی جانوروں کے علاوہ ہو) حرم میں مارسکتا ہے۔لیکن غیر موذی جانور کو حرم میں کوئی بھی نہیں مارسکتا ہے۔لیکن غیر موذی جانور کو حرم میں کوئی بھی نہیں مارسکتا ہے۔لیکن غیر موذی جانور کو حرم میں کوئی بھی نہیں مارسکتا ہے۔

" بیشک بیشهر ( مکد ) ایباشهر ہے کہ اند تعالی نے جس دن اسان وز مین کو پیدا فرمایا تھا ای دن اس شهر کو "شهر محترم" مشهرادیا تھا۔
البند الند تعالی کی حرمت کے باعث بیشہر حرام رہے گا، نداس میں شکار کیا جائے گا، نداس میں شکار کیا جائے گا، نداس میں شکار کیا جائے گا، نداس کھودی جائے گا۔ "کیا جائے گا، نداس کو جو بھی ایڈ السان ہو یا جو ان اللہ تعالی کے بندوں کو جو بھی ایڈ اورے گا دہ کی اللہ تعالی کے بندوں کو جو بھی ایڈ اورے گا دہ کی اللہ تعالی ہو جائے تو اس سے قال جو البندا اگر کو کی شخص حرم میں آبادہ قبل وقت لی ہو جائے تو اس سے قال کیا جائے اورائے تو اس سے قال کیا جائے اورائے تو اس سے قال کے دری نہیں ہے۔

تشری جیة عام سانپ کو کہتے ہیں، مرادسانپ کی ہرشم ہے۔ عقرب بچھوکو کہتے ہیں، الغواب الاہفع وہ کو اہے جس کے بعض پرسیاہ اور بعض پرسفید ہوتے ہیں۔ فارہ چوہ کو کہتے ہیں جوفطری طور پرنقصان اور تکلیف بہنچا تا ہے۔ اور کلب عقور، وہ کتا جودانت سے کا ف لیتا ہو۔ چیل مشہور شکاری پر عمدہ ہے۔

ان پانچ جانوروں کورم میں قبل کرنے کی اجازت ہے۔ اور بیا اجازت اسی وجہ سے دمی گئی ہے کہ عام طور پر ان سے تکلیف پہنچ جاتی ہے۔لہذا اگر ان جانوروں کے علہ وہ بھی کوئی جانور اذبیت پہنچائے تو اسے بھی مارا جاسکتا ہے۔ (جیے بعض بھیڑ ہے ،ککڑ بھے دغیرہ آ دم خور بن جاتے ہیں۔)

فائدہ: اس حدیث پاک ہے معلوم ہوا کہ شریعت کے احکام میں انسانی راحت و آرام اور صحت و بقاء کے پہلوکو قطعاً فرام وشہیں کیا گیا۔ دیکھئے جرم میں اگر چہشکار کرنے اور کسی جاندار کو مارنے پر پابندی ہے گر جن جانوروں سے ایذاء کا اندیشہ ہے آئیس قتل کرنے کی اجازت و بدی گئ تا کہ اس پابندی ہے کی کونکلیف نہ آئے ہے۔

### وُعا شيجيّ

الله تغالی ہم سب کوشر بعت کے احکام کا سیح علم اوران پرسی عمل کی تو فیق عطا کرے۔اور ہرمسلمان کو ہرتئم کی ایذاء سے محفوظ رکھے۔ آمین

# تنين ممنوع اورتين مكروه كام

حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ عُقُولَقَ الْاُمَّهَاتِ وَ وَأَ دَالْبَنَاتِ وَ مَنْعًا و "هَاتِ" وَكَرِهَ لَكُمُ ثَلاثًا قيل و قال وَكَثْرَةِ السُّو ال وَإِضَعا عَةِ الْمَال.

نَتَ ﴿ اللَّهُ تَعَالَىٰ نِهِ مِي إِنْ بَيْنِ مِا تَيْنِ مِا تَيْنِ) حرام كى بين، مال كى نافر مانى كرنا، لڑكيوں كوزندہ دفن كرنا اور دوسروں كے حقوق ادانه كرنا تكرنا تكرنا كا مطالبه كرنا اور تين باتيں مكروہ بنائى بيں بے ضرورت قبل و قال كرنا، لوگوں سے بہت زيادہ سوال كرنا (مانگنا) مال ضالع كرنا۔ (بنارى دمسلم)

تشری بین کی افظارام سے ماخوذ ہے۔اس کا مطلب سے ہے کہ کسی چیز سے لوگوں کوروک دیا جائے کہ وہ حرام شدہ امر کا ارتکاب نہ کریں۔ حدیث شریف میں تین محرمات (حرام کردہ بنا کیس) بتائی گئی ہیں جوانتہائی درجہ کی ممنوعات ومحرمات میں سے بنا کسی ان بنائی گئی ہیں جوانتہائی درجہ کی ممنوعات ومحرمات میں سے برایک گناہ کمیرہ ہے۔ (سب سے بہلی بات تو والدین کی نافر مانی (بشر طیکہ ان کا تھم خلاف شریعت نہ ہو۔)

اگرچہ نافر مانی ماں باپ دونوں ہی کی حرام ہے کیکن حدیث شریف بیں صرف ماں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جس کی وجہ بیہ ہے کہ چونکہ بپ کی نسبت مال کے حقوق زیادہ ہیں، اس لئے صرف مال کی ہی نافر مانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ (احقر مترجم ایک وجہ یہ بھی جھتا ہے کہ چونکہ عام طور پراولا داپنی مال سے شوخ اور نڈر ہوتی ہے۔ اسلئے اسکے تھم کو ٹال ویتی ہے، اس وجہ سے بھی مال کی نافر مانی سے روکا گیا ہے)

دوسری بات جواللہ تعالیٰ نے حرام فر، کی ہے وہ بیٹیوں کو زندہ وفن کرنا اور انہیں مار ڈائنا ہے۔ جیسا کہ عرب کے لوگ اپنے خودسا خنہ تصور عزت وغیرت کے تحت کیا کرتے تھے اور اپنی بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد زندہ در گور کردیتے تھے۔ اور آج کل رواج ہوگیا ہے بچہ کی ولادت سے پہلے ہی اسقاط کرا

دیاجاتا ہے۔ (بعض صورتوں میں اس کا تھم بھی بہی ہوگا۔)
اور تیسری بات جوحرام کی گئی ہے وہ بیہ ہے کہ آ دمی دوسروں
کے حقوق کی ادائیگی تو نہ کرے گر دوسروں ہے اپنے حقوق کا
مطالبہ کرتا رہے۔ یا یہ کہ خود تو اپنی چیز دوسروں کو نہ دیتا ہولیکن
دوسروں کی چیزیں ان سے خوب مانگتا رہے۔ اس حدیث
شریف میں بیتین باتیں مکروہ تھہرائی گئی ہیں۔

(۱) بے ضرورت قبل و قال کرنا (۲) کو گول سے بہت زیادہ سوال کرنا اور ہرایک سے ہرایک چیز مائلتے رہنا۔ اور (۳) اپنے مال کوضائع کرنا ، شریعت کے خلاف گناہ کے کاموں میں مال خرچ کرنا ، اس طرح شادی وغیرہ کی تقریبات میں فضول خرچی اور اسراف بھی مال کوضائع کرنا ہے اور معصیت ہونے کی وجہ سے بالکل حرام و ناجا کز ہے۔ قبل و قال میں سے بات بھی داخل ہے کہ تی سنائی با تیس خقیق کے بغیر دوسرول سے بیان کرے۔ کثر ت سوال میں بیضرورت باتوں کا سوال اوران کی کھود کر بیر بھی شال ہے۔

## ضروری ہدایت

ا ہے دوستوں کو صدیث مذکور کی تشریح کا ایک ایک جملہ مجھا تیں۔ اوراجھی طرح ذہن نشین کرادیں۔

دُعا سيجيء: دعام كرالله تعالى بمسبكوتمام وه كام كرنے والا بنائے جواس كے ہاں پسنديده بيں -آمين

## خدائی اعلان جنگ

نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں،املد تعالیٰ کا ارشاد ہے

مَنُ عَادِى لِي وَلِيًّا فَقَدُ اذَنْتُهُ بِا الْحَرُبِ وَمَا تَقَرَّبَ اِلَى عَبُدِى بِشَنىءٍ أَحَبُ اِلَى مَا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبُدِى يَتَقَرَّبُ اِلَى بِا النَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ.

تَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِيرِكُ مِيرِكُ ولَى سے وَثَمَّنَى كَى تَوْ مِينَ اسَسَاعلان جَنَّكُ كُرديتا ہوں۔ اور ميرا كوئى بنده كى چيز ہے بھى ميراتقرب حاصل نہيں كرتا۔ جو جھے ان فرائف سے زيادہ پسنديدہ ہوجو ميں نے بندے پر فرض كئے ہيں ، اور ميرا بندہ نوافل كے زريعه ميرا قرب حاصل كرتا رہتا ہے۔ يہاں تك كہ ميں اسے اپنامحبوب بناليتا ہوں۔ (بناری)

کی جائے۔فرائفن کوترک کر کے صرف نوافل سے اس کا قرب
حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں فرائفن کی تقبیل کے بعد قرب خداوندی
کے حصول میں نوافل کو بہت بڑا دخل ہے۔نوافل ہی کے ذریعہ
بندہ اللّٰد تعالیٰ کامحبوب بن جاتا ہے۔ اور بیسب سے بڑی بات
ہے کہ اللّٰد تعالیٰ اپنے کسی بندے کومجوب بنالیس۔

### ضروری مدایات

(١) "حديث قدى" أكرچه الله تعالى كا كلام بيمريد

''قرآن مجید' نہیں ہے، اس کے نماز میں پڑھنے سے قرآت قرآن کو آت قرآن کا فرض ادا نہ ہوگا۔ کیونکہ بیقرآن نہیں ہے۔ بلکہ بیا ''وجی غیر متلوہے۔(جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔)

(۲) جولوگ اولیاء الدّد کو ایڈ اوسیے ہوں اور اصحاب تقوی مونین اور مومنات کو کسی بھی طرح تکلیف پہنچاتے ہوں۔ایے لوگ بہت بڑے گناہ اور خطرناک کام کے مرتکب ہو رہے لوگ بہت بڑے گناہ اور خطرناک کام کے مرتکب ہو رہے بین ۔اولیاء اللّٰد کو ایڈ اخواہ زبان سے پہنچائی جائے یا ہاتھ سے پہنچائی جائے یا ہاتھ سے پہنچائی جائے یا ہاتھ سے پہنچائی جائے۔ سب کا تھم ایک ہے۔

تشریج: حضور نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے بیہ بات الله اتعالیٰ سے نقل فرمائی ہے۔ ایسی حدیث کو 'حدیث قدی' کہتے ہیں۔
حدیث شریف کا ترجمہ اوپر لکھا جا چکا ہے۔ چند با تنگ مزید کھی جارہی ہیں کہ اولیاء الله سے عداوت کا جو ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے مراویہ ہے کہ اولیاء الله سے بغض اور وشمنی کا معاملہ نہ کیا جائے۔ اولیاء الله میں کہ اولیاء الله وہ لوگ ہیں جو الله تعالیٰ پر سے کون لوگ مراد ہیں؟ اولیاء الله وہ لوگ ہیں جو الله تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔

ایسے لوگوں سے جو مخص و شمنی رکھے گا ابتد تعالی اس سے اعلانِ جنگ فرمارہ ہیں۔ اب آگے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے جس سے اعلان جنگ فرما دیا ہوا سے کون پناہ دے سکتا ہے۔ دونوں جہان بناہ دے سکتا ہے۔ دونوں جہان میں کہیں بھی اس کا ٹھکا نہیں ہے۔ "و مَا تقرب" سے ایک دوسرامضمون بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے دوسرامضمون بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لئے جو طریقہ اللہ تعالی کوسب سے زیادہ پندہ وہ یہ کے کے لئے جو طریقہ اللہ تعالی کوسب سے زیادہ پندہ وہ یہ کے کے لئے جو طریقہ اللہ تعالی کوسب سے زیادہ پندہ وہ یہ کے کے لئے جو طریقہ اللہ تعالی کوسب سے زیادہ پندہ وہ یہ کے کے لئے جو طریقہ اللہ تعالی کوسب سے زیادہ پند ہے وہ یہ کہ کیا ان کی ادا کیگی

دُعا سيجيءَ: الله تعالى سب كوئيك بنائے اور اپنے نيك بندول سے محبت كرنے والا بنائے دنيا يس بھى اور آخرت ميں بھى اسينے اولياء كى رفائت عطاكرے۔ آمين

## مومن کی شان

حضورا قدس صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه

عَجَبًا لِآمُرِ الْمُؤْمِنُ أَمُرُهُ كُلُهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَالِكَ لِآحُدٍ إِلَّا لِلْمُؤمِنُ إِنْ اَصَابَتُهُ سَوَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ اَصَابَتُهُ ضَوَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ .

نَتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

تشریح: عجیب وعجب اورتعجب وغیرہ الفاظ اس جگہ پر بولے جاتے ہیں جب کوئی بوی انوکھی بات سامنے آئے جس سے انسان کومسرت آمیز حیرت وتعجب مواور حدیث شریف میس "امو المومن" كاجونقره آياب،اسكامطلب، موسى كاشان اورموس کا حال، اورموس سے بہاں موس کامل مراد ہے جواسیے ا يمان ميس بالكل مسادق موية قص الايمان اورغير صادق الايمان مومن ہرگز بہاں مراد ندلیا جائے گا۔ کیونکہ حدیث شریف میں جس مومن کے حال پرمسرت وتعجب کا اظہار کیا گیا ہے۔مومن غيركال اس كامعداق نبيس موسكتا - كيونكها يسطخف كاحال تويهوتا ہے کہ جب بھی بھی اے کوئی بھلائی اورخوشی پہنچتی ہے تو وہ کارخیر کی انجام دہی حصور بیٹھتا ہے۔ اور جب کوئی تکلیف ورنج پہنچتا بي توب مبر موكر جزع فزع اورواو يلاشروع كردية باوراحسان فراموشی پراتر آتا ہے۔ برخلاف مومن کامل کے کہوہ ہرمسرت و خوشی کے موقع برخواہ کسی میں بھی خوشی ہوخداتعالی کاشکرادا کرتا اورمز يدلطف وكرام كالمستحق موتاب اورا كراس كسي تتم كارتج وغم يا تکلیف ہوتی ہے (کوئی مرض ہوجاتا ہے) یا پھرکوئی ضرورت یا حاجت پیش آجاتی ہے محنت ومشقت میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ تووہ

ہرصورت حال پر جزع دفزع کرنے کے بجائے صبر کرتا ہے۔ اور
اپ اس مبر کے نتیجہ میں اجروثو اب کا حقدار بن جاتا ہے۔ ایسے
مخص کے لئے یہ خوشی کیا کم ہے کہ وہ عنداللہ صابر بن وشا کر بن
میں شار ہوا ، اور صبر وشکر کی وجہ سے بلند در جات پر فائز ہوجائے۔
یہ عجیب رسم دیم می کہ بروز عید قربال
وی ذرح مجی کرے ہے وہی لے ثواب اُلٹا

### ضروري مدايات

(۱) لوگون کوایمان اور اہل ایمان کی فضیلت بتائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ذرید دس میں جن لوگوں کی خوبی وفضیلت بیان کی ہے آئیس یہ مقام ایمان اور تفوی بی کی بدولت حاصل ہواہے۔

را) دوستوں کوشکر کا مقام اوراس کی فضیلت شمجمائے اور بتا ہے کہشکر کی حقیقت بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پراس کی حمد و شاء کی جائے اوراس کے ساتھ بیہ بات بھی طحوظ خاطر رہنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی کے لئے بیجی ضروری ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمت (مال، دولت، عقل وقہم، توت وطاقت غرضیکہ ہرنعمت ) اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ صرف کی جائے۔)

دُعا سيجيَّ : دعام كرالله تعالى سب كومبروشكر كي توفيق عطافر مائ - ناشكرى وبصبرى سے بچائ آمين

#### استغفار

رسول التعلى المدعلية وسلم كاارشاد ب:

" يَمْ أَيُهُا النَّاسُ تُو بُولًا إِلَى اللهِ وَاسْتَغُفِرُو أَهُ فَانِينَ أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِا ثَلَةَ مَرَّةٍ"

" يَمْ يَهُمُ النَّاسُ تُو بُولًا اللهِ وَاسْتَغُفِرُو أَهُ فَانِينَ أَتُوبُ اللهِ فِي الْيَوْمِ مِا ثَلَةَ مَرَّةٍ"

" وَمُعْرِبُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاسْتَغُفِرُو أَهُ فَالِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

تشری : حدیث زیر درس ہیں " یہ یہ النّائس " کے عام خطاب سے لوگوں کو خاطب فرمایا گیا ہے۔ اس عنوان کے تحت بظاہر مرانسان مخاطب ہے۔ خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، مرد ہو یا عورت مراد واقعتہ ایسانہیں ہے۔ یعنوان آگر چہ عام ہے کیکن اس سے مراد صرف اللّ اسلام وایمان ہی ہیں۔ کیونکہ کفار سے سب سے پہلا مطالبہ ایمان واسلام ہی کا کیا جائے گا۔ ایمان کے بعد ہی وہ گناہوں مطالبہ ایمان واسلام ہی کا کیا جائے گا۔ ایمان کے بعد ہی وہ گناہوں سے توباور دومرے احکام کے خاطب ومکلف ہوں گے۔

عناہ بخش وے "کہیں۔ چاہیں تو "وَتِ اغْفِرُوارْ حَمْ وَانْتَ خَیْرُ الرَّاحِمِیْنَ" کہیں۔ چاہیں تو "وَرِی التَّاتِ الْجِی طُرح سجے وَانْتُ خَیْرُ الرَّاحِمِیْنَ" کہیں۔ گریہ بات الجی طُرح سجے لیں کہ قابل قبول استغفار وہی ہے جوترک معصیت کے ساتھ ہو۔ ورندگناہ کے جانا اور صرف زبان سے استغفر اللہ کہتے رہنا تو استغفر اللہ کہتے رہنا تو استغفار کا نداق اڑا نا ہے۔

اس حدیث شریف میں حضور اقدس ملی الله علیه وسلم نے لوگوں کوتو بدواستغفار کی تلقین فرمانے کے ساتھ ساتھ اپنامعمول بھی بتادیا کہ میں خود بھی اللہ تعالیٰ سے دن جرمیں سوبار تو بدواستغفار کرتا ہوں۔ اس سے آپ کا مقصد بہی ہے کہ لوگ میر امعمول شن کراس کی ضرورت واجمیت بچھ لیس اور اپنی زندگی میں بھی اس کو معمول بن کی ضرورت واجمیت بچھ لیس اور اپنی زندگی میں بھی اس کو معمول بن لیس۔ جب وہ جستی سو بار استغفار کرتی رہتی ہے جس کی بخشش ہو بھی ہے تو میناہ گارائتی کوکس قدر استغفار کرتی ہے جس کی بخشش ہو بھی ہے تو میناہ گارائتی کوکس قدر استغفار کرتی ہے جس کی بخشش ہو

41

معردنت کی بات بھی تھی کہ گنا ہوں سے معصوم ومحفوظ ہونے کے باوجود تو بہ داستغفار میں اتنی رغبت اور اتنی مشغولیت رکھتے تھے۔

ضروري مدايات

(۱) لوگول کو بتاہیئے کہ تو یہ کے تصحیح و درست اور قابل قبول ہونے کی جارشرطیں ہیں۔

مناہ سے توبہ کے لئے یہ پانچویں شرط بھی ہے کہ اس انسان سے معافی جا ہے اور جو مال وغیرہ لیا ہے اسے واپس کرے ، یہ مارا بدیا ہے تواسے موقع دے کہ وہ اپنا بدلہ لے نے۔

(۴) توبداوراستغفار دونوں ہی ایک دوسرے کے لئے لازم دملزموم ہیں۔ جوشرطیں صحت توبد کے لئے اوپر ڈرکور ہوئیں استغفار میں بھی وہی شرطیں ملحوظ رہیں گی۔ صرف زبان سے استغفار میں بھی دہی استغفار شارنہ ہوگا جب تک کداس گناہ پر استغفر المله کہدلیا استغفار شارنہ ہوگا جب تک کداس گناہ پر شدامت نہ ہواورا کندہ کے لئے ترک کاعزم اور پکاارادہ بھی ہو۔ شدامت نہ ہواورا کندہ کے لئے ترک کاعزم اور پکاارادہ بھی ہو۔ (۳) یوم کا لفظ عربی زبان میں روز کے معنی میں بولا

ر بہیں میں دن اور رات دونوں ہی آ جائے ہیں۔ تو حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جوآ یا ہے کہ آپ دن محریس سو ہار تو بہ کرتے ہتے ، اس کا مطلب میں ہے کہ دن رات میں یہ ورور ہتا تھا۔

وُعا شيحيّ

الله تعالى سب مسلمانون كوتوبه واستغفار كي توفيق دے مناہوں و نافر مانى ہے محفوظ ر کھے۔ آمین

الله المحدد الم

# مجامد كانعاون كرنا

رسول النصلي الثدعليد وسلم كاارشاد

وَمَنُ جَهَزَ غَاذِیًّا فِی سَبِیلِ اللّهِ فَقَدُ غَزَا وَمَنُ خَلَفَ غَاذِیًّا فِی اَهْلِهِ بِخَیْرِ فَقَدُ غَزَا.

﴿ وَمَنُ جَهَزَ غَاذِیُّا فِی سَبِیلِ اللّهِ فَقَدُ غَزَا وَمَنُ خَلَفَ غَاذِی اِی اَسْ نَے جہاد میں شرکت کرلی اور جس شخص نے کسی عازی فی سبیل اللہ کے لئے سامان جہاد میں کرلی اور جس شخص نے کسی مجاہد فی سبیل اللہ کے گھروالوں کی اجھے طور پر دیکھ بھال رکھی تو گویا اس نے بھی جہاد میں شرکت کرلی (اسے بھی وہی تو اب ملے گا۔) (بناری دُسلم)

تشریخ: اس زمر درس حدیث ہے اس تعاون کی حقیقت ومنہوم پراچھی طرح روشن پڑجاتی ہے۔اس حدیث میں کارخیر میں تعاون کی ووصور تیں بیان کی گئی ہیں۔جن سے بات کھل کر سامنے آجاتی ہے۔

پہلی صورت تعاون ہے ہے کہ کہیں اہل کفر سے جہاد ہورہا ہے۔ ایک شخص جسانی قوت وطافت نہیں رکھتا گر مال ودولت رکھتا ہے، وہ جہاد ہیں خودتو شرکت نہیں کرسکتا ہے۔ ایک صورت میں ایسا ہی سمجھا جائے گا کہ وہ شریک جہاد ہوا ہے۔ دوسری صورت میں ایسا ہی سمجھا موس اپنی معذوری و مجوری کے باعث میدان جنگ تک نہیں موساتی، گر دوسرے مجاہدین کے گھر والوں کی خبر گیری اور ان کی جاسکتا، گر دوسرے مجاہدین نے گھر والوں کی خبر گیری اور ان کی خدمت کر ویتا ہے کہ مجاہدین نے گھر والوں کی خبر گیری اور ان کی خدمت کر ویتا ہے کہ مجاہدین نے گھر والوں کی خبر گیری اور ان کی شدمت کر ویتا ہے کہ مجاہدین نے گا دور جہاد کا ثواب پائے گا۔ کر گھر کی خوشنوں کی نیتیں مبرحال سیح ہونی چ نہیں ہے بات بھی طوفار ہے کہان دونوں کی نیتیں مبرحال سیح ہونی چ نہیں کے ونکہ نیت کی در تی تو خودا مل بجاہد کے لئے بھی ضروری ہے۔

لیمند اگر کو کی شخص مجاہد فی سبیل اللہ کو نسما مان حرب' نام و کہ مدود کی نیت سے قرا بھم کرتا ہے یااس طور پر اپنی قوم وقبیلہ یا ملک مود کی نیت سے قرا بھم کرتا ہے یااس طور پر اپنی قوم وقبیلہ یا ملک کی مدوم تھھود ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ارادہ نہیں ہے تو ایسے کی مدوم تھھود ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ارادہ نہیں ہے تو ایسے کی مدوم تھھود ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ارادہ نہیں ہے تو ایسے کی مدوم تھھود ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ارادہ نہیں ہے تو ایسے کی مدوم تھھود ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ارادہ نہیں ہے تو ایسے کی مدوم تھوں میں اللہ کی خوشنودی کی ارادہ نہیں ہے تو ایسے کی مدوم تھوں کی مدوم تھوں کی دوسر کی کی دوسر کی تا ہے کہ کو کی کو میں کی کا دوسر کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کھوں کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو

مخص کوغز وہ اور جہاد کی شرکت کا تو اب نہ ملےگا۔ اس طرح جو شخص کسی مجاہد کے گھر والوں کی خبر گیری کے بہانہ سے ان کی عزت وآبر و سے کھیلتا ہے یاانہیں ایڈ اپہنچا تا ہے تو وہ بھی مجاہدوغازی کے تو اب سے محروم رہےگا۔ ضروری ہدایا ت

مملکت کے جملہ اہل اسلام پر جہا دفرض ہو جائے گا۔

دُعا ﷺ: جميں الله تعالیٰ عَازيوں کی زندگی اور شہادت کی موت عطا کرے۔ آمین

# سات مبلک کام

حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ

اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ لَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ: اَلشِّرُكُ بِاللَّهِ وَالسِّحُرُ وَقَتْلُ النَّفُسِ الَّتِى حَرَّمُ اللَّهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاكُلُ الرِّبَا وَاكُلُ مَالِ الْيَتِيْمُ وَالتُولِي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذُفُ الْمُحْصَنْتِ الْمُؤْ مِنَاتِ الْغَافِلاتِ .

نَرْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

بھی صورت ہوسب شرک ہے (مثلاً اس سے دعا ما تھی جائے ،اس کے نام پر جانور ذبح کیا جائے جیسے شیخ سدو کا بکرا، یا غیراللہ کے لئے نذرہو)۔(۲)سحروجادوکرنا۔کسی انسان پرجادوکرنا کیاس کی عقل ج تی رہے یا وہ جائز طور پرجس سے محبت کرتا ہے وہ محبت جاتی رہے، یااے کوئی جسمانی تکلیف اور ضرر پہنچایا جائے۔(۳) کسی کا تاحق مل خواه مسلمان مو ماغيرمسلم موه جيموثا بچه مو يا بزامو (نس بندي مجھی ای ذیل میں آتی ہے) (۴) سود کا مال کھانا ۔سودیہ ہے کہ کی کو رقم قرض دے کراس ہے زیادہ وصول کرنا۔ بیرقم تھوڑی ہو یا زیاده۔ای طرح دو چیزوں کی خرید وفروخت جوایک ہی جنس کی ہوں مگر دونوں کی مقداروں میں کمی بیشی کا فرق ہو(مثلاً یانچ کلو كيبوں كے بدلے ميں سات كلو كيبوں لينا دينا) (۵) ينتم كا مال کھانا جاہے تھوڑا ہو یا زیادہ،اس کا ببیہ ہو یا کھانے یہنے کی چیز ہو(اس کی اپنی ہو یا کسی نے اسے دی ہو) کھانا جائز نہیں ہے۔(٢) جب كفار والل اسلام ميں ديني جہاد مور ہا موتوعين لله بھیڑ کے وقت میدان جنگ سے بھاگ جانا۔(2) بھولی بھالی ساده لوح یا ک دامن ایمان والی عورتول برتهمت تراشی کرنا۔ تشریح: بیه حدیث شریف بخاری ومسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کی روایت ہے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔سات ہلاک کردینے والی باتوں سے دور رہوہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ ،ان کی طرف دیکھوبھی نہیں ، کیونکہ بیہ بالتیس تمهارے حق میں بہت زیادہ نقصان دہ اور ضرر رساں ہیں۔ان ہاتوں سے اجتناب کا تھم وجود کے لئے ہے۔لہذا کسی صاحب ایمان کے لئے ان باتوں کا ارتکاب درست نہیں ہے۔ ان گناہول کوزمر درس حدیث میں "موبقات" فرمایا گیاہے یعنی مہلکات (ہلاکت والی چیزیں)ج<sup>ھخ</sup>ض ان کا ارتکاب کرےگا وہ ہلاک ہوگا، قیامت میں عذاب دوزخ کامستحق کھہرےگا۔اور جب حضرات محلبه كرام في ان كي تفصيل دريافت كي تو آب نے تفصیل ارش دفرمائی که وه سات مهلکات به بین: (۱) الله تعالی کی ذات وصفات میں کسی کوشریک کرناء اللہ تعالیٰ کے سواکسی دوسرے کی بھی عیادت کرنا، بیددوسرامعبود کوئی بھی بنالیا سمیا ہو۔ (خواہ فرشتہ ہو،خواہ کوئی نبی ہوجیسے حصرت عیسیٰ وحصرت عزیر، یا کوئی ولی ہو، یا كوئى ستاره بو، جا ندسورج بو، ججر وشجر بو) اوراس كى عبادت كى كوئى

### ضروری ہدایات

(۱) حدیث شریف کی تشریخ ندکور کا ایک ایک جمله تفسیر و تشریخ کرتے ہوئے لوگوں کوسنا ہے۔ جو بات داضح نہ ہوئی ہو اسے عام فہم انداز میں اچھی طرح سمجھا دیجئے کہ لوگ اچھی طرح مطلب سمجھ لیس۔

(۲) کوگوں کو سمجھا دیجئے کہ بیسات ہاتیں زبان رسالت کے مطالب مہلکات ہی ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ بھی اور بہت سے گناہ کیبرہ ہیں جن کا بڑا گناہ ہوتا ہے۔ جیسے زنا ہے، چوری ہے، جھوٹ بولنا ہے۔ غیبت اور چغلی ہے، نفاق ہے، کبراور سمحمنڈ ہیں جنلا ہونا ہے۔ مسلمان کوگائی دیناوغیرہ ہیں۔

(۳) انہیں بتا دیجئے کہ جادو کا اثر جب ظاہر ہوجائے اور یہ بات متعین ہوجائے کہ میہ جادو ہی کا اثر ہے تو اسلامی حکومت میں اس کی سزائل ہے۔

(۳) یقیم کا مال کھائے میں کتنا ہوا گناہ ہے۔ اسے سمجھائے کے لئے سورہ نساء کی ہیآ بت' اِنَّ الَّلَّهِ فَن یَا کُلُونَ الْمُوالِقَ الْمُوالِقِ الْمُوالِقِ الْمُولِقِ الْمُوالِقِ الْمُولِقِ الْمُوالِقِ الْمُولِقِ الْمُولِقِ الْمُولِقِ الْمُولِقِ الْمُولِقِ اللَّهِ الْمُولِقِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

### دُ عالمسيحيّے وعاہے كمالندتعالى جم سبكوان ہلاكت خيز كاموں سے بچائے۔ آمين

جو خص جمعہ کے دن آیک بزار مرتبہ بیدر دو تریف پڑھے اُس کوخواب میں دس سے ما ب سلی انتہ دیس کی زیارت ہوگی۔ پائٹج یاسات جمعہ تک پابندی ہے اسکو پڑھیس۔(ص۱۱)

# حضور صلی الله علیه وسلم کی وصیت

حضور صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا:

وَاتَّقِ اللَّهُ حَيْثُما لَٰكُنِّتَ وَاتَّبِعِ الْسَّيئَةَ الْحَسَنَةَ تَمحُهَا وَ خَالِقِ النَّاسَ بِخُلقِ حَسَنٍ الْتَنْجَيِّ اللَّهُ حَيْثُما لَٰكُنِّتُ وَاللَّهِ الْسَيئَةَ الْحَسَنَةَ تَمحُهَا وَ خَالِقِ النَّاسَ بِحُي كُ الْتَنْجَيِّ اللَّهُ عَمْدِيدَ: اللَّدَتَعَالَى كَاتَفُو كَى افتيار كرور چاہے جہال بھی رہواور جب بھی كوئی گناہ ہوجائے نورا اس كے بعد بى نيك كام كرلو، وہ نيكى اس برائى كومنادے كى لوگول كے ساتھا فيھے افلاق سے پیش آیا كرور (ترزی شریف)

تشری : بیره دیث شریف بظاہرالغاظ یا تو حضور صلی الله علیہ وسلم کی ایک وصیت ہے کی ایسے خص کے لئے جس نے آپ سے خود وصیت کی فرمائش کی ہو یا حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم نے ازراہ عنایت اپنے اصحاب کرائٹ میں سے کسی صحابی کو بطور خود بیہ وصیت فرمائی ہے جنہیں آپ نے اس وصیت کا مستحق سمجھ ہوگا۔ میں مارکہ آگر چہ تین باتوں کے تھم پر مشتمل ہے بیہ وصیت میارکہ آگر چہ تین باتوں کے تھم پر مشتمل ہے لیکن اس کی معنی خیزی پر آگرخور کیا جائے تو بیدو صیت ہر طرح کے مطاح و کمال کی بنیادی باتوں پر مشتمل نظر آئے گی۔ جبیبا کہ صلاح و کمال کی بنیادی باتوں پر مشتمل نظر آئے گی۔ جبیبا کہ آئندہ بیان سے واضح ہوجائے گا۔

(۱) تقوی: جواس مراقبہ سے حاصل ہوجاتا ہے جودرس سابق کے ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔ اس مراقبہ کی صورت یہ ہے کہ بندہ مومن جب بھی کوئی نیک کام کرے تواس وقت اللہ تعالی اور اس کی خوشنودی کو مدنظر رکھے۔خواہ وہ کام دوسروں کے سامنے کررہا ہویا ضلوت اور تنہائی میں کردہا ہو۔

ای طرح وہ جب کوئی برا کام کرنے سے روک رہا ہوتو اس وقت اس ترک گناہ میں بھی صرف اللہ تعالی اور اس کی رضا جوئی پیش نظرر کھے۔ میسو چتار ہے کہ اللہ تعالی اسے دیکے رہا ہے۔ میہ تصور و مراقبہ ہر حالت میں رہنا چاہئے۔جلوت کی حالت ہو یا خلوت کی ۔اس معنی خیز وصیت کو ان لفظوں میں

ارشادفرمايا كياب اِتقِ اللَّهَ حَيُّتُم مَا كُنَّتَ .

(۲) برائی کے پیچے نیکی کرلو: اس ارشادگرامی کی بنیادہی اس مراقبہ پر ہے کہ بندہ موثن کوچاہے کہ دہ ہر دقت اپ آپ کو حضور رب اور اس کا جواب دہ تصور کرے۔ جس وقت بھی اس کے قدم پھسل جا کیں اور کوئی ایسا کام کر بیٹے جوحق تعالیٰ کی ناراضکی وغضب کا سبب ہوجائے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کوخوش کرنے کے لئے (یددھیان میں رکھتے ہوئے کہ وہ مجھے دکھی رہے ہیں) کوئی نیک کام بھی کرلے ، یہ نیک کام اس برے کام پر ہونے دالی خدائے تعالیٰ کی ناراضکی کوختم کردے گا (جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں ہے آلے قدائے تعالیٰ کی ناراضکی کوختم کردے گا (جیسا کہ ایک دوسری صدیث میں ہے آلے قدائے تعالیٰ کی ناراضکی کوختم کردے گا (جیسا کہ ایک دوسری صدیث میں ہے آلے قدائے تعطیمی کوشند آکردیتا ہے۔)

برائی اور گناہ کی کوئی بھی صورت ہو، کسی فرض و واجب کا ترک ہوا ہو، یا کسی حرام و ممنوع کا ارتکاب ہوا ہو، دونوں ہی صورتوں میں برائی کا اثر جاتا صورتوں میں برائی کے بعد نیکی کرلے تو اس برائی کا اثر جاتا رہے گا۔ اس بات کو حدیث کے دوسر نے فقرے میں فرمایا گیا ہے۔" اِللّٰ بات کو حدیث کے دوسر نے فقرے میں فرمایا گیا ہے۔" اِلْبِع السَّینَةَ الْحَسَسَةَ تَمحُهَا "(برائی کے بیجے نیکی لگادو، برائی کومٹادے گی۔

(۳) اوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ: بیر حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی تیسری تھیجت ووصیت ہے کہ لوگوں کے ساتھ

خوش اخلاقی کابرتا و رکھو۔ا ہے بچھنے کے لئے حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کابیارشاد کافی ہے کہ "تم میں ہے کوئی بھی اس وقت تک مومن کافل ند ہوگا جب تک کہ وہ اس مقام پرنہ پنچ کہ جو بات وہ خود اپنے لئے پیند کرتا ہو وہی بات اپنے ووسر ہے بھائی کے لئے بھی پیند کر ہے۔ صرف ذبانی خوش اخلاقی کافی نہیں ہے۔ کہ وہ صرف خوش گفتاری ہے۔ اظلاقی کا فشا تو دل ہے۔ دل میں دوسر ہے کا اکرام۔اپنا بجز ہونا چاہئے۔ دلی تقاضے سے جوخوش اخلاقی برتی جاتی ہے۔ اس کا اثر دوسر ہے کہ ول پر پڑتا ہے۔ اخلاقی برتی جاتی ہے۔اس کا اثر دوسر ہے کہ ول پر پڑتا ہے۔ اخلاقی کی بات فرمائی کئی ہے۔

ضروری ہدایات

(۱) لوگول کو ' تقویٰ' کی حقیقت بتایے اور بیسمجھا ہے کہ تقویٰ کی حقیقت ہی ہے کہ دین کے فرائض و واجبات کی بجا آ وری کرنا اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو

حرام وممنوع قرار دیا ہے ان سے دور رہنا (اور پیسب صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کے لئے ہو) یہی اصل تفویٰ ہے۔

(۲) اوگول کو بتا دیجے کہ ہر گمناہ کی توبیطی الفور (بروفت) ہونی چاہئے تا خیر کرنا درست نہیں ہے۔ حدیث زیر درس کا بیفقرہ اللّیع السّینَة الْحَسَنَة مَمِحُهَا بھی توبیطی الفور پر بنی ہے جب بھی گناہ ہو جائے فوراً کوئی نیک کام کرلواور خود توبہ کر لیمنا اور اللّہ تعالیٰ کی طرف ول سے متوجہ ہوجاتا بھی آیک نیک کام ہے۔

(۳) اپنے دوستوں کو مکارم اخلاق بتا ہے اور بتا ہے کہ قیامت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جنتی ہمنشیں یہی مکارم اخلاق والے اصحاب کرام ہوں گے (جیسا کہ تر ندی شریف کی حدیث میں ہے ) آپ نے فرمایا ہے قیامت میں تم شریف کی حدیث میں ہے ) آپ نے فرمایا ہے قیامت میں تم میں سے زیادہ قریب وہی لوگ میں میں مجھے سے زیادہ قریب وہی لوگ ہوں گے۔

### وُ عالسیجیئے اللہ تعالیٰ ہم سب کواس وصیت پڑمل کی تو نیق عطا فر مائے اور اس کی خلاف ورزی ہے بچائے۔ آبین

الله المحالية

ظرکی نمی زئے بعد بیدورہ دشریف سوم تبہ پڑھنے والے کوئین یا تیں حاصل ہوں گ۔ ایکھی مقروض شہوگا۔ ۲۔اگر قرض ہوگا تو دوادا ہوج ہے گاخواہ جتنا بھی قرض ہو۔ ۳۔ تیامت کے دِن اس کا کوئی صاب نہ ہوگا۔ (سر۱۲۱)

# صالحين كاانعام

حضورا قدس صلی الله علیه وسلم فر ماتے ہیں کہ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : اَعَذُتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَالَا عَيُنَّ رَاَتُ وَلَا أَذُنَّ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ وَاقْرَءُ وَا إِنْ شِنْتُمُ قَلَا تَعْلَمُ نَفُسي مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوًا يَعْمَلُونَ .

تربیخ کی اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہیں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ کچھ تیار کررکھا ہے جونہ تو کس آ کھ نے دیکھانہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے ول میں اس کا خیال گزرا ہوگا (اللہ تعالیٰ کا بدارشا دُنقل فرمانے کے بعد حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مجلس صحابہ کرام ہے یہ بھی فرمایا کہ اگرتم لوگ جا ہوتو اس موقع پر قرآن مجید کی بیہ آ بہت پڑھاواس کا مطلب بھی کی ہے (اس آیت کا ترجمہ بیہ کہ ) کسی کو بھی ان چیزوں کاعلم نہیں ہے جوان کی آئی موقع نیز وں کاعلم نہیں ہے جوان کی آئی کھوں کو ٹھنڈی کرنے والی چیزیں ان سے پوشیدہ رکھی گئی ہیں۔ (بندری وسلم)

تشری : اس قسم کی حدیث جس میں حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف ہے منسوب فرما کر کوئی ہوت نقل فرما ئیں حدیث قدی کہلاتی ہے۔ گذشتہ صفحات میں بھی ایسی حدیث گزر چکی ہے۔ ایک حدیث قدی میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوں بھی فرمایا ہے: '' اِنَّ دُوْحَ الْقُدُسِ لَفَتُ فِی دُوْعِی '' (یعنی روح القدس جرئیل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی) کہ '' کلا تکھوٹ کفش حُتی تشتیخیل بات ڈالی) کہ '' کلا تکھوٹ کفش حُتی تشتیخیل دِرْقَهَا وَاَجَلَهَا '' (کوئی جاندار اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کداپئی قسمت میں کسی ہوئی روزی پوری حاصل نہ جب تک کداپئی قسمت میں کسی ہوئی روزی پوری حاصل نہ کر لے اور جب تک اس کی مدت حیات پوری نہوجائے۔ کر اور جب تک اس کی مدت حیات پوری نہوجائے۔ میر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرایا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ پچھ مہیا کر رکھا ہے جوند تو آئھوں نے دیکھا ہے ندکانوں نے سا ہے کر رکھا ہے جوند تو آئھوں نے دیکھا ہے ندکانوں نے سا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ پچھ مہیا دئی انسان کے دل شرایا کا خیال گزرا ہے۔

الله تعالیٰ کے نیک بندے وہ لوگ ہیں جو جملہ حقق الله اور حقق العبادی پوری پوری ادائیگی کرتے ہوں ، اس لئے اس طبقہ میں جملہ صالحین داخل ہیں خواہ وہ انہیاء ورسل ہوں یا اولیاء وشہداء ہوں۔ انہیں الله تعالیٰ نے ''عبادی'' (میرے اپنے بندے ) فرما کران کی عزت افزائی فرمائی ہے۔ جنت کی نعمتوں کی کوئی تفصیل بنانے کے بجائے الی تعبیر افتیار فرمائی جو مختمر کی کوئی تفصیل بنانے کے بجائے الی تعبیر افتیار فرمائی جو مختمر اور پھر جنت کی تمام نعمتوں کو محیط ہوگئ۔'' مَا لَا عَیْنَ دَائِ وَلَا اَوْ فَا اَوْ فَا مَن فَرول مِن جنت کے محلات وقصور۔ اس کے مختمر سے تین فقروں میں جنت کے محلات وقصور۔ اس کے مختمر سے تین فقروں میں جنت کے محلات وقصور۔ اس کے ماکولات و مشروب ہے وہاں کے لباس و پوشاک ، اس کے مامان ماکولات و مشروب ہے وہاں کے لباس و پوشاک ، اس کے موم کی وجہان شروں میں سے کرآ گئی ہیں۔

آخر بین مورهٔ سجده کی آیت تلاوت فرما کر کو باحضور صلی

التدعيبه وسلم نے اس حديث قدى كوالقد تع لى بى كے دوسرے كلام سے بھى ثابت فرماديا۔

#### ضرورى مدايات

(۱) صلاح و نیکوکاری اور نیکوکار صالحین کی فضیلت دوستوں کو بتا ہے کہ صلاح کا مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالی کی مقرر کردہ شریعت کے احکام اور اس کے بتائے ہوئے عقا کہ اور تعلیم کی ہوئی عبادات واخلاق وآ داب برعمل کیا جائے جولوگ ایسے

وصف صلاح سے متصف ہوتے ہیں وہ صالحین کہراتے ہیں۔
جن کے لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تقی لی سے یوں
دعا فروائی ہے: ' وَ اَلْحِقُنِی بِا الْصَّلِحینَ '' (اے اللہ! جھے
صالحین کے ساتھ شائل کرد یجے۔ اور جن کے لئے حضرت
سلیمان علیہ السلام نے یوں دعا فرمائی ہے۔ '' وَ اَدْ حِلْنِی بِوَ حَمَیْتُ (اے اللہ! اپنی
بو حُمَیْتُ فی عِبَادِک الْصَّالِحینَ (اے اللہ! اپنی

دُعا ﷺ مب کوالند تعالیٰ نیک وصالح بنائے اوراہیے انعامات سے نوازے۔ آمین

الله المحمد الم

## سات بانوں کا حکم

حصرت براء بن عذب فرمات بين كهم لوكول كوحضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسم في ساست با تول كاتكم ديا ـ لِعيَا دَةِ الْمَرِيُّضِ وَ بِإِتَّبَاعِ الْبَحَنَائِزِ وَتَشْعِيْتِ الْعَاطِسِ وَعَوُنِ الصَّعِيْفِ وَنَصْرِ الْمَطْلُومِ وَإِفْشَاءِ الْسَّكَامُ وَإِبْرًاءِ الْمُقْسِمِ .

تَوَنِيَكُونَ (۱) مریضوں کی عیادت۔(۲) جنازہ میں شرکت۔(۳) جیسنے والا جب اَلْتحمُدُ لِلْه کے۔تواس کے جواب میں فرخیک والا جب اَلْتحمُدُ لِلْه کے۔تواس کے جواب میں یو حمُدک الله کہنا(۳) ضعیف اور کمزور آ دمی کی مدد کرنا۔(۵) مظلوم آ دمی کی مدد کر کے اسے ظلم سے بچانا(۲) سلام مسنون کورواج دینا۔(۷) تشم کھانے والے کی قسم پوری کرادینا۔(بشرطیکہ کسی ناجا تزبات کی تشم نہو)

کھڑا ہوا آ دمی بیٹے ہوئے آ دمی کوسلام کرے۔ سلام مسنون ہے

"اکسلام علیکم" دوسرا مخص یوں جواب دے
"وَعُلَیْکُمُ السَّلَامُ وَرَحُمَهُ اللّٰهِ وَبَوَ کَاتُهُ"۔ (١) فتم کھا
لینے والے کوشم پوری کرادینا اگر کسی مخص نے کسی جائز بات پر
قتم کھالی ہے تو دوسرے مسلمان بھائی کو چاہئے کہاس فتم کو پورا
کرنے میں اس کے ساتھ تعاون کرے۔ ورنہ تتم ٹو شخ پراسے
کفارہ دینا ہوگا۔ جس سے اسے تکلیف پنچ کی۔ لہذا اس کی قتم
پرری کرادے۔ کہ وہ اس تکلیف سے نکے جائے۔
پرری کرادے۔ کہ وہ اس تکلیف سے نکے جائے۔

مروری مدایات

(۱) لوگوں کو میہ بات بتائیے کہ جب تک مسلمانوں نے ان سمات باتوں پڑمل درآ مد باتی رکھا ان میں اخوت باہمی باتی ربی اور ان کی اجھا کی قوت قائم ربی اور وہ پوری جمعیت کے ساتھ ایک امت سے رہے اور اس صدیث کا مصداق ہے دہ ہم میں جملہ مسلمانوں کو ایک ''انسانی جسم'' کی طرح فر مایا گیا ہے کہ اگر جسم کے کسی حصہ میں تکلیف ہو جاتی ہے تو پوراجسم انسانی اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اور جب سے ان باتوں پڑمل انسانی اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اور جب سے ان باتوں پڑمل مترک کر دیا گیا نفاق باہم اور اختلاف وافتر اتی میں جبتا ہوگئے۔

تشریح: (۱) بهار کے پاس جانا، مریض اینے گھر برجو یا شفا فانداور جار فاند ( ترسنگ ہوم ) میں ہو،عیادت کے لئے مرض ہونے کے تین دن بعد جانامستخب ہے (بعض بار بوں مِي عيادت كوند جانا جائية ، آشوب چيتم ميں يا پوشيده جگه كوئي مچوڑ اکھنسی ہو) جب بہار کی عیا دت کو جائے تو اس کے لئے وعا كرے" اللَّهُمَّ رَبُّ النَّاسِ اَذُهِبِ الْبَاسَ اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِيُ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءٌ لَا يُغَادِرُ سَقُمَّا۔ (۲)اور جنازہ میں شرکت کرناءاس کے ساتھ قبرستان جانا، نماز جنازہ اور دفن میں شرکت کرنا اس کے لئے دعائے مغفرت كرنا\_(٣) جيسك والاجب الحمد للد كي تواس كے جواب ميں ''يَوُحَمُكَ اللَّهُ'' كَهِنَ اور يَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكَ' يَا يُول كُو يُهَدِينُكَ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالْكَ (٣) كُرُوراوربِ ز ورکی مدد کی جائے کہ کوئی اس برظلم وزیادتی نہ کرنے یائے۔اور نصر المظلوم ليعي جس يرظلم جور باجواسيظلم سے بيانا ،اس کی مدد کر کے اسے طالم کے پنجدسے چھڑا تا۔ (۵) سلام مسنون کو رواج دین۔ ہرمسلمان کو بوقت ملاقات سلام کرنا، اس کو يبچانتا ہويانہ پېچانتا ہوسوار فخص پيدل چلنے والے کوسلام کرے۔

دُعا سيجيِّ: اللَّه تعالى بم سبكوان احكام رِمُل كي تو فيق عطا كرے\_آ مين

رسول الله صلى الله عليه وسلم كاارشاد ہے كه مَا عَلَى الْأَرُضِ مُسُلِمٌ يَدُ عُوًّا بِدَعُوَةٍ إِلَّا اَتَاهَا أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا مَالَمُ يَدُعُ بِإِثْمِ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحْمٍ فَقَالَ رَجُلٌ إِذًا نُكُثِرُ قَالَ وَاللَّهُ اَكُثَرُ أَوْ يَدَّ خِرُ مِثْلَهَا.

بلااس سے ٹال دیتے ہیں۔ یہ بات ای صورت میں ہوتی ہے کہ اس نے وہ دعاکس گناہ کے کام کی یا قطع رخم کے لئے نہ کی ہوتو ا کی شخص نے عرض کیا، پھرتو ہم خوب وعامائلیں سے۔ آپ نے فرمایا، الله تعالی بہت زیادہ وینے والے ہیں یااس کے لئے ذخیرہ جنت بناویتے ہیں (مگربیاً خری کلواحا کم نے روایت کیا ہے۔ تر مذی میں بیکر انہیں ہے) (تر دی دستدرک ما کم)

ہے۔نوالی صورت میں اسے مطلوبہ شے نہ دے کراس پر آنے والی کوئی بلا ٹال وی جاتی ہے۔ محر ہرصورت میں یہ بات شرط ہے کہاں کی دعاکسی معصیت و گناہ یا قطع رحم سے متعلق نہ ہو کہ الیں دعاؤں کا ما تکناہی جائز نہیں ہے بلکہ بڑا گناہ ہے۔ اس موقع برایک مخص بول اُٹھے کہ جب ایبا ہے تو پھر ہم لوگ خوب کثرت ہے دعا کریں گے۔آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کداللہ تعالی خوب قبول کریں سے ادر جواب دیں گے۔

ضروری ہدایات

(١) لوگوں كو بتاد بيخ كە كھانا بينااكر ناجا ترآ مدنى سے موكا تو دعا کی مفولیت ہے محرومی رہے گی۔ نہذا کھانا اور پینا اورلباس و بوشاك حلال آمدنى سے مونا حاہے۔ (۲) لوگول کوآ داب دعا کی تعلیم دیں۔

دعا میں اپنی عاجزی و ذلت اللہ کے سامنے ضروری ہے اوردوسری بات سے کہ دعا آ ہمتنگی کے ساتھ دھیمی آ واز میں ہونا جاہئے ، زورزور بلندآ واز سے دعاماً نگنا ہے اولی ہے۔ تشریج: حدیث شریف کی ابتدالفظ "مَا" سے ہوئی ہے۔ "هَا عَلَى الْآرُضِ مُسْلِمِ" قرمايا بكلم "مَ" في عموم ك معنی پیدا کردیتے۔ بیعن کہیں بھی اور کوئی بھی مسلمان ایسانہیں ہے کہ جود عاکرتا ہوتو اللہ تعالیٰ اسے کسی نہ کسی صورت میں قبول ہی فرما لیتے ہیں۔مومن ہے مراد ہر وہ مخص ہے جواللہ اور اس کے رسول برایمان لاتا ہواور مجسم طور بران کا تابع فرمان ہوگیا ہو۔ان کے ہرتھم کا انتثال کرتا ہوا ور ہرممنوع چیز ہے رک جاتا ہو۔اس کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ ہی کے لئے صادر ہوتے ہوں۔غیراللہ کے لئے کوئی بھی کام ندہوتا ہوا پیا مخص جب بھی ان چیزوں کی بابت وعا کرتا ہے۔جن کا ماتکنا جائز و درست ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے یا تو اس کی طلب کردہ چیز ہی عطافر ما دیتے ہیں، یاای حیثیت کی کوئی برائی (آفت و بلا) دور کر دیتے ہیں۔ اور بیاس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالی کے نزد کی اس کی مطلوبہ چیزاس کے حق میں خلاف مصلحت ہوتی ہے۔اس چیز سے اسے کوئی بھی ف کدہ (دینی یا دنیوی) چینجے والانہیں ہوتا

وُعالَيْجِيُّ: الله تعالى جميل ان اسباب مع خوظ رکھے جود عاکو قبوليت محروم كرتے ہيں۔ آمين

6

# عشرة ذي الحجه كي فضيلت

تَرْجَعَ مَنْ الْحِدِهِ عَرْوَدُو کَالْحِدِ نَ بِرُهُ کَرُونِی دن ایسانہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کوکوئی مل صالح اس درجہ محبوب ہوجس درجہ عشر و ذی الحجہ میں کئے جانے والے اعمال محبوب ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا محبوب نہیں ہوتا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی عشر و ذی الحجہ میں کئے جانے والے اعمال ہے زیادہ محبوب نہیں ہوتا بھر جہاد فی سبیل اللہ کی ایک مورت اس ہے مشتی ہے وہ یہ کہ کوئی شخص اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں لگادی گھر سے نکل کھڑا ہوااور وہاں دونوں چیزیں اللہ کی راہ میں لگادی گھر نوٹ کی نوبت بھی نہیں آئی۔ (بخاری شریف)

آپ کا بیار شادین کر حضرات سی اید نیا دو انست میں بیس سی تھے ہوئے تھے کہ شاید اللہ تقی لی کے نزد کیک سب سے زیادہ محبوب عمل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہوگا ) دریافت کرلیا کہ جہاد جیسا عمل صالح بھی ان دنوں میں کے ہوئے وہ عمل صالح ''کے برابر نہیں ہے تو آپ نے کرروہی بات فرمادی عمر جہاد فی سبیل اللہ کی ایک صورت کو مشتی بھی فرمادیا۔ کہ جہادی صرف یہ صورت ضرور عنداللہ ذیادہ محبوب ہے دہ یہ فرمادیا۔ کہ جہادی صرف یہ صورت ضرور عنداللہ ذیادہ محبوب ہے دہ یہ

کہ کوئی امتد کا بندہ اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے لئے فکل کھڑا ہواور پھروہ اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی دید ہے اور اس کا مال بھی وہیں لوٹ لیا جائے اور وہاں سے لوٹ کرآنے بھی نہ پائے تو ایسے عام کا مال جہادیقینازیادہ محبوب ہوگا۔

ضروری مدایات

(۱) لوگوں کو بتائے کہ اللہ تعالی جس طرح عمل صالح کو محبوب رکھتا محبوب رکھتا ہے۔ اللہ تعالی جس طرح عمل صالح کو محبوب رکھتا ہے۔ ہے اورلوگوں کو اعمال صالحہ کا شوق دلا ہے۔ ہے۔ دوزے کی الحبہ کے روزے کی الحبہ کی الحبہ کے روزے کی الحبہ کے روزے کی الحبہ کی دوزے کی الحبہ کے روزے کی الحبہ کے روزے کی الحبہ کی دوزے کی الحبہ کی دوزے کی الحبہ کے روزے کی الحبہ کی دوزے کی الحبہ کی دوزے کی الحبہ کی دوزے کی الحبہ کی دوزے کی

رم) او بول و بوم طرقہ ہویں وی احجہ سے رور ہے ی فضیلت بتائے کہ اس ایک روزہ سے ایک سمال پچھلے اور ایک سمال ایکے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کیکن جو خص وقوف عرفہ کر دہا ہواس کے لئے مستحب یہی ہے کہ وہ بوم عرفہ کا روزہ ندر کھے۔ کیونکہ حضور اکرم صلی ابتد علیہ وسلم نے وقوف عرفہ کے موقع پر روزہ ہیں رکھا تھا اور عید (بقرعید) کا روزہ تو حرام ہی ہے۔

وُعا سيجين الله تعالى سبمسلمانول كواسى فضيلت عديفع المان والا بنائ - آمين

نهركوثر

حصورصلی الله علیه وسلم کاارشا دیے که

ٱلْكُولَوُ نَهُرٌ فِي الْجَنَّةِ خَاشِيَتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ وَالْمَاءُ يَجُرِى عَلَى اللَّوُ ءِ وَمَاوُ هُ اَشَدُ بِيَاضًا مِنَ اللَّهِ فَيُ اللَّهِ عِلَى اللَّهُ ءِ وَمَاوُ هُ اَشَدُ بِيَاضًا مِنَ اللَّهِنِ وَٱحْلِي مِنَ الْعَسُلِ.

نَتَ الْهِ اللهِ اللهُ اللهُ

تشرت : بیر حدیث حضور صلی الله علیه وسلم کی اس اطلاع و خبر پر مشتمل ہے جس میں آپ نے الله تعالیٰ کی عطافر مودہ ' نہر کوٹر'' کی کچھ تفصیلات بیان فرمائی ہیں آپ نے بتایا کہ اس نہر کے دونوں کنارے سونے کے ہیں (ممکن ہے سونے کی اینٹوں سے بنائے سمجے ہوں)

نہرے متعلق آپ کی ہے واقفیت اس وقت ہوئی تھی جب شب معراج میں آپ نے جنت ملاحظہ فرمائی تھی۔ نہر کی تہہ میں موتیوں کا ہوتا اور اس کے پانی کا دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا بھی آپ کے ذاتی معائد ومشاہدہ پر بنی ہے۔ جس کا افکار بڑی گرای ہے۔ روایات میں یفصیل بھی آئی ہے کہ اسی نہر کوٹر سے پر نالوں کے ذریعہ میدان حشر میں بھی پانی ہوئے دوس سے آپ بذات خود اور آپ کی برے حوض میں گرے گا جس سے آپ بذات خود اور آپ کی امت کے کھلوگ ایسے بھی ہوں کے جنہوں نے آپ کی امت کے کھلوگ ایسے بھی ہوں کے جنہوں نے آپ کی امت کے کھلوگ ایسے بھی ہوں کے جنہوں نے آپ کی امت کے کھلوگ ایسے بھی ہوں کے جنہوں نے آپ کی امن دو بدل اور بدعات کا اضافہ کر دیا ہوگا، دہ اس سے آپ کی میں دو بدل اور بدعات کا اضافہ کر دیا ہوگا، دہ اس

میری امت کے لوگ ہیں، تو آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کو علم نہیں ہے۔ انہوں نے آپ کی وفات کے بعد دین ہیں کیسی کیسی بدعات کال کی تھیں اور ایڈ تعالیٰ کے دین کا صلیہ ہی بالکل تبدیل کر دیا تھا۔

### ضروري مدايات

(۱) نہر کوٹر اور حوض کوٹر کے سلسلہ میں امت محمد میری جو فضیلت ومنزلت ہے اسے لوگوں کو بتا ہیئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اُمت کے لئے جنت میں اور میدان حشر میں ان کے لئے کوثر مہیا فرمار کھا ہے۔

(۲) اپنے دوستوں کو میتھی بتاہیے کہ جو خفس دین وسنت کے خلاف کوئی بدعت نکا لے گا۔ وین میں کوئی زیادتی یا تبدیلی کرے گا وہ تیا میں کوئی زیادتی یا تبدیلی کرے گا وہ تیامت میں حوض وکوثر دونوں ہی سے محروم رہے گا۔
(۳) حوض کوثر کی میخصوصی نصلیات بتا دیجئے کہ جو شخص بھی اس حوض سے پائی پی لے گا پھر اسے بھی پیاس نہیں گے گی ۔ جیسا کہ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واردہ وا ہے۔

### دعا سيجئے

التدتعالى سب مسلمانوں كوحوض كوثر برحضورا كرم صلى القدعلية وسلم كےدست مبارك سے جام كوثر نصيب فرمائے۔ آمين

# ادني جنتي كالحل

حضوراقد س سلى الله عليه وسلم نے ارشاد قربا يا كه الله عليه مسيئوة الفي سنة يولى اقتصاف كما يولى اذنا في يَنظُرُ إلى اَدُنى الله يَولى اقتصاف كما يولى ادْنا في يَنظُرُ الله الله تعالى كُلَّ يَوْم مَرَّتَيْنِ.

اللى اَذْوَاجِه وَ خَلَمِه وَإِنَّ اَفْضَلَهُمْ مَنُولَة لَيَنظُرُ إلى وَجُهِ الله تعالى كُلَّ يَوْم مَرَّتَيْنِ.

اللى اَذْوَاجِه وَخَلَمِه وَإِنَّ اَفْضَلَهُمْ مَنُولَة لَيَنظُرُ اللي وَجُهِ الله تعالى كُلَّ يَوْم مَرَّتَيْنِ.

مَرَاسَ كَ الله وَحَدده وَإِنَّ الْفَصَلَة مُ مَنُولَة لَا يَنطُرُ وَحَمِي الله وَمَا وَمُ الله وَعَلَى الله وَعِلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَمُ الله وَعَلَى الله وَلَى الله وَعَلَى الله وَع

وآرام میسر ہوگا اور ان کے ساتھ کیے کھا کرام کا معاملہ کیا جائےگا۔
جنت کا سب سے بڑا اکرام وانعام اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس
کی زیارت ہے جواہل ایمان وائل تفویٰ اصحاب جنت کو نصیب
ہوگ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ وُجُونَة
یُونَمَیْدُ فَاضِرَةً اِلَیٰ رَبِّهَا فَاظِرَةً (اس ون کچھ چہرے شاوالی و
تازگی والے ہوں کے جوابے رب کود کھی رہے ہوں گے)

### ضروري مدايات

(۱) لوگوں کو ہتا ہے کہ اہل جنت کے درجات مختلف ہوں کے یہاں تک کہ نچلے درجے کے لوگوں کو جنت کے بلند درجات اور بالائی منزلیس بنچ ہے ایس دکھائی دیں گے جیسے زمین سے آسان کے تارے دکھائی دیتے ہیں اور ان کے درمیان درجات جنت کا بیفرق وتفاوت ان کے ایمان واعمال صالحہ کی خبیاد پر ہوگا۔ جس کے اعمال صالحہ کی مقدار کم ہوگی اس کا درجہ نیچے ہوگا۔

تشریخ: اس مدیث شریف میں حضور اقد س سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت اور اہل جنت سے متعلق بچے تفصیلات بیان فرمائی جیں کہ اہل ایمان کے دلوں میں جنت کے لئے شوق ورغبت بیدا ہو جائے اور ابیسا عمال میں دلچیں لیس جو آئیس جنت کا حق دار بنادیں اور وہ اعمال میں در پی لیس جو آئیس جنت کا حق دار بنادیں اور فرائن وہ اعمال میں کہ کفر وشرک اور کہائز سے پر ہیز کریں اور فرائن وہ اجمال میں اور اعمال صالح کی ادائیگی میں مشغول رہیں۔

اَدُنس اَهُلِ الْجَنَّةِ مَنْ لَةً كامطلب بيب كمالل جنت من سبب على درجه كاجنتي فخص اليب وسيج (طويل وعريض) كل كالله مين الك بهوگا جس كى مسافت طي كرنے ميں دوسال كى مت دركار بور ليكن جمع الفوا كد مين تر فذى شريف كے حوالہ سے جوروايت نقل كى ہاس ميں بيد مت سفر ايك سال بتائى گئى ہے مكن ہے مصنف كوفل حديث ميں بجمد خلط ہوگيا ہويا بجول ہوگئى ہو۔) مصنف كوفل حديث ميں جوتفي بلات بيان كى گئى ہيں ان سے الل بورى حديث ميں جوتفي بلات بيان كى گئى ہيں ان سے الل جنت كے اكرام كا پنة چانا ہے كہ جنت ميں انہيں كيسا كي عافعام الل جنت كے اكرام كا پنة چانا ہے كہ جنت ميں انہيں كيسا بجھانعام الل جنت كے اكرام كا پنة چانا ہے كہ جنت ميں انہيں كيسا بجھانعام

وعاليجيء: الله تعالى سب كوجنت الفردوس عطافر مائي-آمين

# پانچ کے بدلے پانچ

حعرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها ہے مروی ہے ، فرماتے ہیں کہ

خَمْسٌ بِخَمْسٍ مَانَقَضَ قَوْمُ ، الْعَهْدِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ ، وَلَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا فَشَافِيْهِمِ الْفَقُرُ، وَمَا ظَهَرَ تِ الْفَاحِشَةُ فِيْهِمْ إِلَّا ظَهَرَ فِيْهِمُ الطَّاعُونُ، وَمَا طَفَّفُو الْكَيْلَ إِلَّا مُنِعُوا النَّبَاتَ وَأَخِذُو ابالسِّنِيْنَ وَلَا مَنَعُوا الزَّكُواةِ إِلَّا حَبَسَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْمَطَرَ.

لَتَوَجِيَّ اللهُ اللهُ

تشری حدیث فرورجے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ اللہ علی عنبہ احضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم سے قال فرمارہ ہیں ،اس شی پہلا جملہ بیفر مایا گیا ہے خمس بیخت میں مطلب بیہ کہ پانچ با تیں ایک ہیں جن کے نتیجہ میں بید وسری پانچ با تیں بطور عذاب ما منے آتی ہیں اوروہ پانچ با تیں جن کے نتیجہ میں بیوں بیان کی گئی ہیں :

یا نچ صورتوں کا سامنا ہوتا ہے ۔ حدیث میں یوں بیان کی گئی ہیں :

پہلی بات: نقص عہد: یعنی عہد شکنی ، کوئی معاہدہ کر کے پہلی بات: نقص عہد: یعنی عہد شکنی ، کوئی معاہدہ کر کے پہرا ہوگی تو اللہ تعالی اس کے دشمن کواس پر مسلط فرماویں گئی ہیں اور دو وہ شمن کوئی کا فر بھی ہوسکتا ہے اور اہل ایمان کا سب سے بڑا وہ میں نتی مسلط ہوسکتا ہے ۔ کہ ایسے عہدشکن کو وہ دی میں جبرا کی دے۔ کہ ایسے عہدشکن کو اور گنا ہوں میں جبرا کی حدا ہے عہدشکن کو اور گنا ہوں میں جن اس کے دشمن کو اس کے دشمن کو اس کے دشمان کو دے۔ کہ ایسے عہدشکن کو اور گنا ہوں میں جبرا کر کے اس کا انجام خراب کر دے۔

دوسری بات: جب لوگ اللہ تعیٰ کی کے مقرر کردہ قوائین و احکام کوچھوڑ کردشمنان حق کے بنائے ہوئے قانون واحکام کو پسند کر کے اس بھل درآ مدکر نے گئیس محتواس کے نتیجہ میں غربی وتنگدی و

ناداری ان میں پھیل جائے گی جیسا کہ دیکھنے میں آرہا ہے کہ جہال کتاب اللہ وسنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاخوذ شرگی قوانین و احکام کی جگہ پر یورپ دامریکہ کے بنائے ہوئے قوانین کواختیار کرایا میں ہیا ہے وہاں مسلمانوں کی اقتصادی و مالی حالت اچھی نہیں ہے۔
تیسری بات: جہاں بے حیائی، بے پردگ و بے جائی اور برفعلی عام ہوجائے گی وہاں طاعون (وبائی بیاری) آجائے گی۔
برفعلی عام ہوجائے گی وہاں طاعون (وبائی بیاری) آجائے گی۔
جونشی بات: جہال ناپ تول میں کمی (اور نمازوں میں کو تی والی نماز پڑھے گئیس کے) وہاں غلہ کی پیداوار بند ہو جائے گی۔
حوائے گی۔ قبط پڑجائے گا۔

پانچویں بات: جب اور جہاں پرلوگ زکوۃ کی ادائیگی نہریں کے تواسے لوگوں پر بارش روک دی جائے گی۔

### ضروری ہدایات

(۱) اینے دوستوں کو صدیث زیر درس میں مذکور ان پانچوں برائیوں کے انجام سے آگاہ وخبردار کریں لیعن (۱) عہد تا وال مجمتا ہے تو رہمی گفر ہے۔

(۲) ای موقع پراپ دوستوں کواس بات سے بھی آگاہ سے بھی آگاہ سے بھی آگاہ سے کہ جہاں جہاں مسلمانوں نے قانون خداوندی کو پس پشت ڈال کر یورپ وامریکہ کے قوانین اختیار کئے ہیں وہاں مسلمانوں کا کیا حشر ہوا ہے۔معراور ترکستان وغیرہ کی مثالیں سامنے ہیں کہ لیے لوگ کسے ذلیل اور بے وقعت ہو کررہ گئے ہیں۔

کوالیے لوگ کسے ذلیل اور بوقعت ہو کررہ گئے ہیں۔

(۳) اپنے احباب کو بے حیائی وعریائی کے معاشرہ کا خطرہ بتا ہے اور انہیں متنبہ و آگاہ سے کے کہ مرد وعورت کے خطرہ بتا ہے اور انہیں متنبہ و آگاہ سے کے کہ مرد وعورت کے آزادانہ و بے تجابانہ اختلاط اور ان کی مغربیت زوہ زندگی کا اختام بہت خطرناک وعبر تناک ہے۔

فکنی کرنا(۲) قانون خداوندی کو چھوڑ کر دوسرے قانون کو اختیار کرنا اوران پڑھل درآ مدکرنا(۲) محاشرے میں نواحش اور بے حیائی اور عربیانی کا تعلم کھلا رواج پا جانا(۲) ناپ تول میں کی کرنا (اوپر بتایا جا چکا ہے کہ ناپ تول میں کی کرنے سے بردھ کریہ بات ہے کہ نمازی اوا بیٹی میں کوئی کی جائے۔ نہیج بردھ کریہ بات ہے کہ نمازی اوا بیٹی میں کوئی کی جائے۔ نہیج قراءت ہو، نہیج رکوع وجدہ ہو) اور (۵) زکو قادانہ کرنا (یا سیح طور پرادانہ کرنا) بیتمام باتیں بوے گناہوں میں شار ہوتی ہیں بلکہ ان میں سے دو باتیں تو کفر کا اندیشہ رکھتی ہیں۔ یعنی قانون خدا وندی کوچھوڑ کر دوسرے قوانین کو پہند کرنا تو کفر ہے۔ اس طرح اگرزکو قاک کی اوا نیکی کوفرض نہیں جھتا بلکہ اسے زبردتی کا طرح اگرزکو قاکی اوا نیکی کوفرض نہیں جھتا بلکہ اسے زبردتی کا

### دعا سيجئے

الله تعالی مسلمانوں کو ہے ملی و برحملی ہے بچائے اور مسلمانوں کو قرآن وسنت پڑمل کے ذریعہ وہی عزت و بلندی عطا کرے جومسلمانوں کا مجھے مقام ہے۔ مسلمانوں کو کا فروں کی غلامی وقتاجی سے بچائے ذلت سے بچائے۔ آبین

صن المختلا

بیدرودشریف پڑھنے میں چھوٹااور تواب میں سب سے زیادہ ہے جو مخص روزانہ پانچ سومرتبہ اِس کو پڑھے تو مجھی ہتاج نہ ہوگا۔ (ص ۱۵۲)

### أبك جامع مسنون دعاء

حضورا قد ت سلی الله علیه وسلم سے مروی ہے کہ جناب نے ایک فخص کو یہ دعا تلقین فرمائی اوراس سے کہا کہ تم یوں کہا کرو: اَللّٰهُمَّ اِنِّی اَسَعَلَٰکَ نَفُسًا ہِکَ مُطُمَئِنَّةٌ تُوْمِنُ بِلِقَائِکَ وَتَوْ نَبَیٰ بِفَضَائِکَ وَتَقُنَعُ بِعَطَائِکَ. اَللّٰهُمَّ اِنِّی اَسْعَلُکَ نَفُسًا ہِکَ مُطُمَئِنَّةٌ تُوْمِنُ بِلِقَائِکَ وَتَوْ نَبِی بِفَضَائِکَ وَتَقُنَعُ بِعَطَائِکَ. اَنْ اَللّٰهُمَّ اِنْ اللّٰهُ اِمِن جُمْدہ سے ایسے دل کا سوال کرتا ہوں جو صرف جھ تی سے اطمینان پائے ، وہ دل روز قیامت تیری ملاقات پرائیان رکھتا ہوا ور تیرے فیصلہ پر راضی رہتا ہوا ور تیرے عظیہ پر قناعت کرے۔ (این عما کرواین کیر)

دىي تۇخۇش، نەدىي توخۇش ـ

حدیث شریف کا آخری فقرہ ہے و تَقَنعُ بِعَطَائِک۔
اس کا مطلب بیہ ہے کہ تو میرے دل کوابیا قناعت کہند بنادے
کہات زیادہ چیز کی خواجش و ہوس نہ جو تھوڑی ہی چیز ہے
خوش ہو جائے۔ زیادہ چیز کا شوق ہو نہ ہوس وطلب ہو۔ کیونکہ
تقذیر وقضا کا معاملہ تو پہلے طے جو چکا ہے۔ جو کچھ مقدر ہو چکا
ہوگا وہ اپنے آپ ل کر رہے گا۔ اور جو کچھ تسمت میں ہی نہ ہوگا
وہ ہزار ہاتھ پیر ماریں حاصل نہ ہوگا۔

#### ضروری ہدایات

(۱) لوگول کو دخقیقت قضا وقد رئتا ہے اور سمجھا ہے کہ عقیدہ قضا، پرایمان رکھنے والا نہ تو کسی طل میں کوتا ہی وستی کرتا ہے اور نہ ہی اپنی کسی امید میں ناکام ہوتا ہے۔ کیونکہ تقدیر پراس کا ایمان ہے وہ اپنی کسی امید میں ناکام ہوتا ہے۔ کیونکہ تقدیر پراس کا ایمان ہے کہ ایسے ایمان کے ساتھ یک وئی ہے اپنی میں مشغول کا مکلف بنایا گیا ہے انجام و تیج بوخدا کے ہاتھ میں ہے۔ اسے مشغول کا مکلف بنایا گیا ہے انجام و تیج بوخدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا وقاعت کی حقیقت سے آگاہ سیجے کیونکہ قناعت بہت آپھی عادت ہے اور اس قناعت کی حقیقت ہے ہے کہ انسان تھوڑی چیز سے ہی خوش ہوجائے ، زیادہ چیز کا شوق وطلب اس کے دل میں نہ ہو۔ اس عادت کی وجہ سے دل پرسکون اور جی اس کے دل میں نہ ہو۔ اس عادت کی وجہ سے دل پرسکون اور جی خوش اور مطمئن رہتا ہے جس کے تیجہ میں خیر کیٹر حاصل ہوتی ہے۔

تشری الله مری به دعا کے لئے اللہ تعالی کو مخاطب کرنے اور ندا دعا تبول فرما۔ دعا کے لئے اللہ تعالی کو مخاطب کرنے اور ندا کرنے کا مسنون طریقہ یہی ہے۔ اللہ تعالی پرایمان لانے والا اور اس کی توحید کا قائل بندہ جواس کی رحمت کا احید وار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے عمال وعقاب سے ڈرتا بھی ہو، وہ اس طرح اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے۔

دعا کا مطلب بیہ اکداللہ تعالیٰ کابندہ مومن اس سے بیہ موال کررہا ہے کہ وہ اسے ایسائنس عطافر مائے جے صرف تھے، ی سے اور تیرے امن دلانے سے ہی اظمینان حاصل ہوجائے کہ قیامت بیس تو مجھے دوزخ سے نجات دیدیگا اورا پی رضامندی کا اور قرب بیس ٹھکانہ دینے کا وعدہ پورافر مادےگا۔ اور وہ نفس اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہو کہ دنیا بیس مرجانے کے بعد جب میری روح اوپر لے جا کر علیین میں رکھی جائے گی۔ اور حشر میں ووہارہ جسم میں داخل کر کے جب مجھے اٹھایا جائے اور میرا حداب کتاب ہوجائے تو اس وقت بھی مجھے اپنے جوار رحمت میں جگہددےگا۔ جہاں تیرادیدار ہوتارہ کے اور میرا ایک فقرہ ہے ہے آئی کا مطلب سے میں جگہددےگا۔ جہاں تیرادیدار ہوتارہ کے اس کا مطلب سے کہ اے اللہ اور غیری بالداری فقیری ، تنگری ، و بیاری ، راحت و تکلیف وغیرہ جس چیز کا بھی میرے لئے اس دنیا میں راحت و تکلیف وغیرہ جس چیز کا بھی میرے لئے اس دنیا میں راحت و تکلیف وغیرہ جس چیز کا بھی میرے لئے اس دنیا میں راحت و تکلیف وغیرہ جس چیز کا بھی میرے لئے اس دنیا میں راحت و تکلیف وغیرہ جس چیز کا بھی میرے لئے اس دنیا میں راحت و تکلیف وغیرہ جس چیز کا بھی میرے لئے اس دنیا میں راحت و تکلیف وغیرہ جس چیز کا بھی میرے لئے اس دنیا میں ویصلہ کر رکھا ہے میرا دل آپ کے فیصلہ پر راضی ہے۔ آپ فیصلہ کر رکھا ہے میرا دل آپ کے فیصلہ پر راضی ہے۔ آپ

دعا سيجة: الله تعالى بميس اس مسنون دعا كويادكرة است معمول بناف اوراس كاجونقاضا باس يربورا اترف كي توفيق عطافر مائ - آمين

## نامحرم عورتول سياحتياط

حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كاارشاد يك

"إِيَّاكُمُ وَاللَّهُ حُولَ عَلَى النِّسَاءِ" فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَادِ: اَفَرَ اَيْتَ الْحَمُو" قَال: "اَلْحَمُو الْمَوْتُ" فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَادِ: اَفَرَ اَيْتَ الْحَمُو" قَال: "اَلْحَمُو الْمَوْلِ فَي إِلَى (بِدِهُ مِن ) جائے ہے بچایا کرو نین کرایک انساری صحابی نے عرض کیا کہ دیور، جیٹھ وغیرہ یا عورت کے جچازاد مامول زاد بھائیوں میں بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ 'مو' (دیور) کے بارے میں کیا ہو چھتے ہو، اس کے سامنے آنا تو موت کا سامنا کرتا ہے کہ اس آ مدورفت سے اخلاقی بگاڑ پیدا ہوتا ہے ادر پھرز وجین کی خوشگوارزندگی کا تو خاتمہ ہو، کو جاتا ہے۔ (بندی وسلم)

بھائی دیور) تو موت ہے۔اس سے تو ایسے ہی ڈرٹا اور دور رہتا چاہئے جیسے موت سے ڈرا جائے۔

ہمارا معاشرہ چونکہ بہت زیادہ مجڑ چکا ہے اور متعدد صورتوں میں شری حدود سے باہرنگل چکا ہے۔اس لئے ہمیں یہ حدیث ضرور چونکا دے گی لیکن اگرغور کرکے دیکھیں اوراس تھم کی خلاف ورزی کے نتیجہ میں جوواقعات آئے دن ہوتے رہے ہیں ان پرنظر رکھیں تو ہمیں حسامیم کرنا پڑے گا کہ حدیث شریف کی یہن براحتیا طاقعایم کنی اہم اور کس ورجہ قابل کمل ہے۔

### ضروری ہدایات

(۱) لوگوں کو اس خطرہ ہے آگاہ سیجئے کہ وہ اپنی عورتوں اور بیٹیوں کو اجنبی مردوں کے سامنے چیرہ کھول کرآنے جانے کی اجازت ہرگزنہ دیں۔

(۲) لوگوں کو بہتا کید بید مسئلہ شرقی بتاہے کہ شؤ ہر کے بھائی، شوہر کے بھانجے شوہر کے چچازاد بھائی وغیرہ بیرب لوگ اس کی بیوی کے محرم نہیں ہیں۔اس لئے ان سے پر دہ ہونا جا ہے۔ تشری : عربی میں ایا گھے "کا فقرہ کی چیز ہے ڈرانے اور اور اس ہے گئے استعال اور اور رہنے کے لئے استعال ہوتا ہے۔ ایا گھ واللہ نحول علی الیساء "فرایا گیا ہے۔ کہ بدھ کی وراقوں کے پاس جانے ہے ڈراکر و، تنہائی میں عور آوں کے پاس جانے ہے ڈراکر و، تنہائی میں عور آوں کے پاس گھر کے اعمد نہ جایا کرو۔ یہاں نساہ سے مراد نامحرم اور اجبی عور تیں ہیں۔ محرم عور آوں کے پاس جانے میں کوئی مضا لقہ نہیں ہے۔ نہ ان سے بات کرنے میں کوئی بابندی ہے کیونکہ ان سے نکاح تو ہمیشہ کے لئے حرام ہے۔

ر بحل مِن الانصادِ سے مراد کوئی ایسے صحافی ہیں جو مدینہ کے دہنے والے اور طبقہ انصار سے تعاقی رکھتے ہے یہ وہ لوگ ہے جنہوں نے ہجرت کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہمراہ آنے والے مہا ہجرین مکہ کو اپنے یہاں کھمرایا، انہیں اپنے مکا توں اور اپنے کا روبار میں شریک کیا۔ ہر طرح سے ان کی مدد کی تھی۔ تو کسی انساری صحافی نے اس وقت بیسوال کیا کہ جب نامحرم مردوں کو حور توں کے پاس گھر کے اندر جانے کی ممانعت ہے تو شو ہر کے بھائی بھیجوں کے لئے کیا تھم جانے کی ممانعت ہے تو شو ہر کے بھائی بھیجوں کے لئے کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بھائی بھیجوں کے لئے کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بھائی بھیجو (خاص کر شو ہر کا چھوٹا

وعاليج: الله تعالى مميس ان احكام يمل كرك ونياو آخرت كامن عطا كرے - آمين

ا خوت واشحاد کا اصول الشعابية و سلم كارشاد ب

(١) وَلَا تَبَا غَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخُوانًا.

(٢) وَلَا يَحِلُّ لِمُسُلِمِ أَنْ يُهُجُرَ أَخَاهُ فَوُقَ ثَلاتٍ.

التَّنْجُيِّينُ : (۱) تم لوگ ايک دوسرے سے بغض وکينداور دشمنی نه رکھا کرو۔ايک دوسرے پرحسد نه کيا کرو، ايک دوسرے کے پیچھےاہے ہلاک کرنے کی سازشیں نہ کیا کرو، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کیا کرو، اوراللہ کے بندے بن كر بھائى بھائى كى طرح رہا كرو (بخارى شريف) \_ (٢)كسى مسلمان كے لئے يہ بات درست نبيس ہے كہ وہ اينے كسى مسلمان بھائی سے تین ون سے زیادہ ترک کلام کے رہے۔ ( بخاری دسلم )

"دوسری صدیث شریف جس فرمایا حمیا ہے کہ اگر جھی کسی وجدے باہم میجھ بگاڑ ہوجائے جس کی وجدسے بول جال بند ہوگئی ہوتو ترک کلام کا بیسلسلہ تین دن رات سے زیادہ نہ بردھنا عاہے۔ اس کے بعد ضروری ہے کہ تعلقات استوار کرلئے جائیں۔جوٹلطی ہواس کی معافی تلافی ہوجائے۔اگر تنین دن کے بعد بھی بول جال بندر کھے تو گناہ گار ہوگا۔

### ضروری میرابات

(۱) اسلام اور اہل اسلام کی عظمت اینے دوستول کے ذ من نشین سیجئے اور لوگوں کو مجھا دیجئے کہ دین کی تعلیم یہی ہے کہ دین کی نظر میں کالے گورے عربی عجمی ملکی، غیر ملکی ، شریف د غیرشریف \_ آزادادرغلام سب برابر ہیں \_ان اختیارات سے سن ایک کودوسرے برکوئی برتزی حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نز دیک تو صرف ایمان وتقویٰ ہی معتبر ہے۔صاحب ایمان وصاحب تقویٰ کونو قیت و برتری ہوتی ہے۔

تشريح: اس حديث شريف مين حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے مسلمانوں کو دوستی باہم اورمیل محبت کی تلقین فرمائی ہے اور وہ اس طرح فرمائی ہے کہ جو باتیں محبت ودوئ کے خلاف ہیں ان ے لوگول کونع فرمایا ہے کہ چونکہ تم سب اہل اسلام بھائی بھائی ہو، حمہیں آپس میں محبت و دوئتی کے ساتھ رہنا جاہتے۔ جیسے حقیقی بھائی بھائی رہتے ہیں،لہذاتم لوگ نہتو آپس میں ایک دوسرے ے بغض و کینہ رکھو، ندایک دوسرے سے حسد کرو، (حسد کی حقیقت بہے کہ آ دم کسی کے یاس کوئی نعمت یا مال ودولت دیکھے تو اسے برا کے اورجلن پیدا ہو کہ سی طرح سے اس کی بیٹھت و دولت اس کے یاس سے چلی جائے۔اے حسد کہتے ہیں اور بیرام اور گناہ کبیر ہے) ای طرح تم لوگ ایک دوسرے سے الی نفرت بھی نہ کروکہاس کا منہ دیکھنا گوارا نہ ہو۔اس جملہ کا ایک مطلب بیہ بھی ہوسکتا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے اسے ہلاک کرنے کی سازش نہ کیا کرو۔اورایک دوسرے ہے طع تعلق بھی نہ کیا کرواور الله کے بندے بن کر بھائی بھائی کی طرح رہا کرو۔

وعالم يجيح : الله تعالى الل اسلام كواخوت واتحاد عطافر مائ \_نفرت وتفريق سے بچائے \_ آمين

### راسته كاحق

حضور برنورصلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِيَّاكُمْ وَالْمُجُلُوسَ فِي الطُّولَا اِنَّ فَالُوا مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُلَّهُ نَتَحَلَّتُ فِيهَا فَقَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَإِذَا اَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجُلِسَ فَاعُطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقَّ الطَّرِيْقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَإِذَا وَمَا حَقَّ اللَّهُ عَنِ الْمُنكو. اللَّهِ قَالَ عَضُّ الْبَصَوِ وَكَفُ الْاَذِى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْاَمْنُ بِالْمَعُووُ فَ وَالنَّهُمُ عَنِ الْمُنكو. اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَضُّ الْبَصَوِ وَكَفُ الْاَذِى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْاَمْنُ وَلِي الْمَعُووُ فَ وَالنَّهُمُ عَنِ الْمُنكو. اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى اللْعَالَ الللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ

تشری : حضورا قدس ملی الله علیہ وسلم نے لوگوں کوراسے میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ بیراستہ عام ہے کہ وہ بردی سرک ہو۔ میراستہ عام ہے کہ وہ بردی سرک ہو۔ میرابر گزرتے ہوں۔ ایس جگہوں میں بیٹھنے سے آئے جائے والوں کو تکلیف اور رکا و من ہوتی ہے۔ اس لئے ان جگہوں میں بیٹھنے سے ممانعت فرمائی ہے۔ محابہ کرام نے آپ کا ارشادین کر بیٹھنے سے ممانعت فرمائی ہے۔ محابہ کرام نے آپ کا ارشادین کر اپنی معذرت بیان کی کہ ہم لوگوں کو بعض آوقات ضرور تا اور مجبورا اپنی معذرت بیان کی کہ ہم لوگوں کو بعض آوقات ضرور تا اور ہم بدرجہ راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ اس دور میں گھروں مجبوری راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ اس دور میں گھروں میں عام طور پرنشست گاہیں نہ ہوتی تھیں۔

حضور الدس ملی الله علیه وسلم نے ان کا عذر س کر انہیں داستوں میں بیٹھنے کی اجازت اس شرط پر دیدی کہ وہ جب راستوں میں بیٹھیں قوراستے کاحق اداکریں۔اورراستہ کاحق پانچ باتیں ہیں۔

(۱) تکابی نیجی رکھنا (کہنامحرم عورت پر نظرنہ پڑے۔ اس کی کئی صورتیں ہوسکتی ہیں کہنامحرم عورت راستہ ہے گزرے ، یااس کے گھر کا دروازہ یا کھڑکی کھلی ہوجس کی وجہ ہے اس پر نگاہ پڑسکتی ہو۔) (۲) راستہ ہے تکلیف دہ چیز ول کا ہٹاد بیٹا یاراستہ میں خودی اس طرح نہ بیٹھنا کہ دوسرول کو تکلیف ہو۔ (۳) گزرنے والوں کے سلام کا جواب دینا (۳) جہال ضرورت ہو وہاں اچھے کا مول کی بلیغ کرنا (۵) ہرائی دیکھنے میں آئے تواس ہے روک دینا۔

### ضروری ہرایات

(۱) صدیث مذکورش راستہ کے جو پانچ حق بیان ہوئے ہیں لوگوں کو پانچ حقوق بتاہیے اور ان کو متوجہ سیجے کہ ان حقوق کی اوا لیک کیا کریں۔(۲) لوگوں کو ملام کرنیکی فضیلت بتاہے اور سلام مسنون کورواح دیے کی طرف متوجہ سیجے ساس سے خوت اسلامی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔

وعاليجيء: الله تعالى بم سب كوان احكام رمل كي توفيق عطافر مائي-آمين

### رحمت عام

حضورا قدس ملی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ: اللہ تعالیٰ فر مانے ہیں کہ

تشری : اس صدیت قدی پی الله تعالی جمله اولاد آدم کو خاطب فرما کراپی رحمت عامه کا اعلان عام فرما تا ہے گرایک منروری شرط بھی بتا دی ہے اب الله تعالیٰ کا جو بندہ بھی اس الله تعالیٰ کا جو بندہ بھی اس الله تعالیٰ کا جو بندہ بھی اس الله تعالیٰ کرتے ہوئے اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وہ شرط مدیث شریف کے آخری کلڑے بیس بتادی گئی ہے کہ جوکوئی بھی مدیث شریف کے آخری کلڑے بیس بتادی گئی ہے کہ جوکوئی بھی ماتھ کی رحمت عامه اور مغفرت تامه کا طالب ہووہ اس کے ساتھ کی دوسرے کو خدائی شریک نہ بھتا ہو۔ شرک سے بچا ہوا اور اس سے دور ہوکر طالب رحمت ومغفرت بنے اس کی مغفرت منان کر بی و بے نیازی کا بہترین اظہار ہے کہ اس کے ہاں کرم شان کر بی و بے نیازی کا بہترین اظہار ہے کہ اس کے ہاں کرم شان کر بی و بے نیازی کا بہترین اظہار ہے کہ اس کے ہاں کرم شنگ اور عفو ومغفرت کی کوئی کی نہیں ہے۔ اور اسے کسی معاملہ میں کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے ہر فیصلہ اور ہر معاملہ میں باختیار دخود مختار ہے۔

صدیث شریف میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و معفرت اور شان کریمی و بے نیازی کا اظہار مرحلہ وار تین صورتوں سے فر مایا ہے۔ارشا دفر مایا کہ:

اے آدم کی اولاد! تو جب جب اور جس جس چیز کی مجھ دعا کرے گا اور مجھ سے آس لگائے گا، تیری ساری خطاؤں اور نافر مانیوں کے ہوتے ہوئے بھی میں تیری مغفرت کردوں گا اور کن کی بھی پرواہ نبیں کروں گا۔ پھرارشا دفر مایا کرا سے اولاد آدم اگر تیری نافر مانیاں اور خطا کیں اپنی کثرت کی وجہ سے آسان کو بھی چھولیس تو بھی میری رحمت ومغفرت میں کوئی کی نبیس ہوگی، میں تیری مغفرت کردوں گا، مجھے کوئی پرواہ نبیں ہوگ ۔ پھرارشاد میں تیری مغفرت کردوں گا، مجھے کوئی پرواہ نبیں ہوگ ۔ پھرارشاد ہوں گا اور تو تیا مت میں الی حالت میں ساری زمین کو بھی بھر بیری گا ور تو تیا مت میں الی حالت میں میرے حضور پیش ہوگا کر تیری کو اس حالت میں میرے حضور پیش ہوگا کر تا گا تو اس حالت میں میرے حضور پیش ہوگا کر تا گا تو اس حالت میں بھی کچھ کروں گا۔

مجی دل میں رکھا جائے (۳) الحاح کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کی جائے۔ (۵) دعا میں ہے اولی و گتا خی کے انداز ندآنے پائیں ای طرح الی بات کا سوال کرتا جوسنت اللہ اور عادة اللہ کے مطابق ند ہو۔ مثلاً بول دعا کرتا کہ اے اللہ مجھے تی بنا و بیجے ۔ یا بوڑ ھامخص یہ دعا کرتے کہ مجھے پھر سے بچہ بنا دیجے ۔ یا بوڑ ھامخص یہ دعا کرے کہ مجھے پھر سے بچہ بنا دیجے ۔ یہ با تیں گنتا خی کی ہیں اور سخت گناہ ہیں۔

#### ضروری ہدایات

(۱) اپنے دوستوں کو دعا کی فضیلت بتاہے اور سمجھا ہے کہ دعا ہی تو عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے۔ لوگوں کو دعا کے آ داب سے ہیں ، آ ہستہ کے آ داب سے ہیں ، آ ہستہ آ واز میں دعا کی جائے (۲) دعا میں عاجزی اور ہے کسی کا افلہار کیا جائے (۳) دعا کرتے وقت مقبولیت دعا کا یقین اظہار کیا جائے (۳) دعا کرتے وقت مقبولیت دعا کا یقین

دعا سیجئے اللہ تعالی اپنی رحمت سے نواز تاہے محرومی و نافر مانی سے بچائے۔ آمین

الله المحال الم

# تجهيزوتكفين ميں شركت كااجر

حضورا قدس صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه

مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسُلِم إِيُمَانًا وَإِحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهَا وَيَفُرُغُ مِنُ دَفَيْهَا فَإِنَّهُ يَرُجِعُ مِنَ الْآجُرِبِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أَحَدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبُلَ اَنْ تُذْفَنَ فَإِنَّهُ يَرُجعُ بقِيرًاطٍ.

تَرْجَيْجَ مِنْ جَسِ سلمان نے کی سلمان کے جنازہ میں شرکت کی ، جنازہ کے ساتھ ساتھ گیا، اور بیصرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ثواب ملنے کی نیب ہے گیا ، چراس کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کی اور دن کے وقت تک اس کے ساتھ رہا، تو وہ دو قیراط ثواب کے کرائے گھر لوٹ کیا کے کرائے گھر لوٹ کیا اور جر قیراط اُحد پہاڑے برابر ہوگا۔ اور جس محف نے صرف نماز جنازہ ہی پڑھی اور اپنے گھر لوٹ کیا اور ذن میں شرکت نہیں کی تواب کے برابر ہوگا۔ ورجس مقداراً حد پہاڑی کے برابر ہوگا۔ ورجس مقداراً حد پہاڑی کے برابر ہوگی۔ (بخاری وسلم)

وعالم بيحية: الله تعالى سب كو سياجر حاصل كرنے كى تو فيق عطا فرمائے

سری الله علیہ الله علیہ الله علیہ و فن میت میں شرکت کی الله علیہ و الله علیہ الله علیہ و الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیات بیان فر مائی ہے اور اس کے ساتھ ہی بیشر طبحی ہے کہ یہ تیوں ہی کام صرف الله تعالیٰ کی رضا و خوشنو دی اور اس سے تو اب علی مطنے کی نیت سے کئے گئے ہوں۔ لہذا ضروری ہے کہ اتباع جنازہ (اس کے ساتھ ساتھ چلنا) بھی جنازہ (اس کے ساتھ ساتھ چلنا) بھی خلوص نیت کے ساتھ ہو، اور نماز جنازہ میں شرکت اور پھر قبر میں فراس کے ساتھ ساتھ جلا المجرور میں فراس کے ساتھ اور پھر قبر میں فراس کے ساتھ اور چھر قبر میں شرکت اور ان کا فراس کی رضا اور حصول اجرو قواب کی نیت سے ہو۔ میت کے گھر والوں کو خوش کرنے اور ان کا شکر بیہ حاصل کرنے کی نیت ہوئے کا کوئی اجرو تو اب نہ سلے گا۔ اگر میہ نہوں کام اضلام کے ساتھ اجرو تو اب کی نیت سے کئے گئے تو اس کا تو اب حد یہ شریف کے مطابق دو تیراط کی مقدار میں ہوگا۔ اور ایک قیراط اُصد یہاڑ کے برابروز ن

اورا گرکوئی مخص صرف نماز جنازه بیس شرکت کرے لوث

كاثواب ركمتا موكابه

### ضروري مدايات

(۱) اوگول کو ہتا ہے کہ صدیث فدکور سے اتباع جنازہ (لیمنی اس کی مشابعت ) اور نماز جنازہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔

(۲) یہ بھی ہتا ہے کہ اعمال کے تواب کا دارہ مدار نیت پر ہوتا ہے۔
لہذا جو تف آواب کی نیت سے بیکام کرے گااسے تواب طحکا۔

(۳) اوگوں کو ہتا ہے کہ نماز جنازہ اور اس کی تدفین تو فرض کفایہ ہے۔ ایک مسلمان بھی ادا کروے تو اوا ہوجائے گا۔
لیکن مشابعت و اتباع لیمنی اس کے ساتھ ساتھ جانا، بیسنت کی مشابعت و اتباع لیمنی اس کے ساتھ ساتھ جانا، بیسنت ہوسکے اتباع جبال تک

## وی نازل ہونے کی کیفیت

حضوراقد سلى الله عليه وسلم كى الن دو صديرو ل مين وى كى كيفيت بيان بوئى بدفر ماتے بين كه اَحْيَانًا يَاتِينِي مِفُلُ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ اَشَدَّهُ عَلَى فَيُفْصِمُ عَنِي وَفَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَاحْيَانًا يَتَمَثُلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلا فَيُكَلِّمُنِي فَاعِي مَا يَقُولُ .

قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهَا وَلَقَدْ رَآيُتُهُ يَنُولُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيُدِ الْبَرُدِ فَيُفْصِمُ عَنْهُ وَ إِنَّ جَبِيْنَهُ يَتَفَصَّدُ عَرُقًا.

تر المجاز المراق المرا

تشری بخاری شریف کی روایت میں تو صرف آمدوتی کی روایت میں تو صرف آمدوتی کی روایت میں تو صرف آمدوتی کی بیہ ہوتی ہے کہ گھنٹی جیسی کوئی آ واز (جھنجھنا ہے کہ گھنٹی جیسی کوئی آ واز (جھنجھنا ہے کہ گھنٹی جیسی کوئی آ واز (جھنجھنا ہے کہ ہوتی ہے۔ گراییا نہیں وی کے کہ اس شدت کے باعث وہ بات بجھ کی نہ جا سکے ۔اس گرائی و مشدت کے باوجود وہ پوری بات بجھ کی جاتی ہے اور سلسلہ وی منقطع ہوجا تا ہے۔اور دومری صورت بیہ ہوتی ہے کہ کی انسانی شکل میں کوئی فرشتہ میر ہے سامنے مودار ہوجا تا ہے اور جھ سے ہم کلام ہوتا ہے آواس کی بات بھی پوری طرح سجھ کرمخفوظ ہوجاتی ہے۔ اور دومری روایت کے مطابق (جوسلم شریف میں مردی اور دومری روایت کے مطابق (جوسلم شریف میں مردی اور دومری روایت کے مطابق (جوسلم شریف میں مردی

ے) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کی اس کیفیت و

حالت کا بیان فرماتی ہیں جو وحی کے بعد آپ کے جسم مبارک

اور چرومنور پرنمایاں ہوتی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نزول وی کے وقت آپ کو دیکھا ہے کہ شخت سردی کے موسم میں بھی وحی شخت سردی کے موسم میں بھی وحی منقطع ہوجانے پرآپ کی پیشانی مبارک سے پیند تر بہنے لگتا تھا۔ ایبا لگتا تھا کہ بیشانی کی کسی رگ کو نصد کے ذریعے کھول دیا گیا ہوا ور پیند بہنے لگا ہو۔

نزول وحی کے وفت شدت کا بیا حساس اور تعب کا اثر اس وجہ ہے ہوتا تھا کہ میہ ہم کلامی غیر جنس سے ہوتی تھی جو خلاف عادت ہونے کی وجہ ہے دشوار ہوتی تھی۔

### ضروری ہدایات

(۱) آپ دوستوں کو بیہ بتا دیجئے که حضرت جبر تیل علیہ السلام بھی بھی حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی کی صورت میں آتے تھے اور حضرات صحابہ انہیں دیکھتے بھی تھے اور مسلم شریف کی حدیث منحیح میں بھی حضرت جرئیل علیہ السلام کاانسانی شکل میں آٹا صراحت کے ساتھ ندکور ہے۔ (مگر وہاں حضرت دھیہ کلبی کی صراحت نہیں ہے۔ بلکہ کسی اجنبی انسان کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔جنہیں حاضرین محابیس ہے کوئی پیجانیا بھی نہتھا)۔

کپڑے تھےاور بال بالکل سیاہ ( نہ کپڑوں پر سغر کا اثر تھا۔ نہ بالوں پر محرد وغبارتها) اورہم میں ہے کوئی بھی اسے پیجانیا بھی نہ تھا (بردیس لگ رہاتھا) اورآ کرحضورا قدی صلی الشعلیہ وسلم کے قریب ہی سامنے بیٹھ کیا۔اینے مختنے حضور صلی اللہ علیہ دملم کے گھٹنوں سے ملائے اور (راوی حدیث حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرماتے اینے دونوں ہاتھ آ کمی رانوں پررکھ دیئے (اور پھر کہجے سوالات کئے اور ہیں کہ ) ہمارے مجمع میں ایک شخص داخل ہوا بالکل زرق برق سفید ہرسوال کے جواب پر بھی کہتا جاتا کہ آپ نے تھیک فرمایا۔

### وعاشيحئے

الله تعالیٰ ہمیں وی کی برکات سے بورابورا تفع اٹھانے کی تو فیق عطافر مائے۔قرآن کریم وجی کے ذریعہ نازل ہواہمیں اس برممل کی تو فیق عطا فر مائے۔ آمین

> الله المجالة المجالة وَعَلَى الْمُحَمِّدِ صَلَاةً دَائَمَةً بِدَوَامِكَ جو خف بحاس مرتبدون میں اور بیجاس مرتبدرات میں اس درووشریف كاوردر كھے تو اُس كاايمان جانے ہے محقوظ ہوگا۔ (م١٥١)

# تنین با تول برایمان کی مطاس

حضوراقدس مكى الله عليه وسلم في فرما يا كه

ثَلاثٌ مَنُ كُنَّ فِيهِ وَ جَدَ حَلاَوَةَ الْإِيْمَانِ اَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبُ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَانْ يُجُودُ فَي اللَّهِ وَانْ يَكُودُ اَنْ يَعُودُ فَي اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَنْ يَقُذُفَ فِي النَّادِ.
الْمَرُءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلْهِ وَانْ يَكُوهُ اَنْ يَعُودُ فِي الْكُفُو كَمَا يَكُرُهُ اَنْ يَقُذُف فِي النَّادِ.
الْمَرُءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلْهِ وَانْ يَكُرَةً اَنْ يَعُودُ فِي الْكُفُو كَمَا يَكُرُهُ اَنْ يُقُدُف فِي النَّادِ.
الْمَرُءَ لَا يُحِبُّهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى يَعْمُ عِنْ سِيْمِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَل

وابسۃ ہے(۱) ہرمسلمان کواس بات کاعلم ہونا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات اوراس کے احکام کیا کیا ہیں جن پر کمل کرنا ضروری ہے۔ اوراس کی ناپند اور ممنوع وحرام چیزیں کیا ہیں جن سے پر ہیز کرے۔ (۲) ہرمسلمان اپنے ایمان میں قوت پیدا کرنے اور اعمال صالحہ کی کثرت کا اہتمام کرے۔ (۳) کفر کے جوآ ثار اور اس کی جونوشیں ہیں ان کی پہچان ہونا جا ہے کہ ان کی وجہ سے ظلم و شرور فتنہ وفساد پیدا ہوتا ہے جس کا تیجہ آخرت کا نقصان ہے۔ ضرور کی مدایات

(۱) دوستوں کو بتا ہے کہ ایمان میں آیک مشمال ہوتی ہے گریہ مرہ ای کو ماتا ہے جس میں مند رجہ صدیث تینوں با تیس پائی جاتی ہوں۔

(۲) اپنے دوستوں کو ایمان کی پوری حقیقت بتا دیجئے کہ ایمان کہتے ہیں صرف ایک اللہ کو ایمان کی پوری حقیقت بتا دیجئے کہ ایمان حاجت رواد مشکل کشا مجما جائے اور ہراس بات کی تقید این کرے جس حاجت رواد مشکل کشا مجما جائے اور ہراس بات کی تقید این کرے جس کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے کہ اللہ تعالی کے تمام فرشتوں پر ایمان لائے اس کے تمام رسولوں پر ایمان ہو، اس کی تمام کم ابول پر ایمان ہو، قیامت ہیں جو کچھ ہوتا ہے، حشر ونشر، حساب و کماب، بل مراط ہے گزرتا، جشت والوں کا جنت میں جاتا، دوز ن والوں کا دوز ن مس جاتا، ان سب باتوں پر ایمان ہوتا جا ہے۔ جشت کی نعمتوں اور میں جاتا ، ان سب باتوں پر ایمان ہوتا جا ہے۔ جشت کی نعمتوں اور میں جاتا ، ان سب باتوں پر ایمان ہوتا جا ہے۔ جشت کی نعمتوں اور میں جاتا ، ان سب باتوں پر ایمان ہوتا جا ہے۔ جشت کی نعمتوں اور میں جاتا ، ان سب باتوں پر ایمان ہوتا جا ہے۔ جشت کی نعمتوں اور میں جاتا ، ان سب باتوں پر ایمان ہوتا جا ہے۔ جشت کی نعمتوں اور میں جاتا ، ان سب باتوں پر ایمان ہوتا جا ہے۔ جشت کی نعمتوں اور میں جاتا ، ان سب باتوں پر ایمان ہوتا جا ہے۔ جشت کی نعمتوں اور میں جاتا ، ان سب باتوں پر ایمان ہوتا جا ہے۔ جشت کی نعمتوں اور میں جاتا ، ان سب باتوں پر ایمان ہوتا جا ہے۔ جشت کی نعمتوں اور میں جاتا ، ان سب باتوں کی آگ اور اس کے عذاب پر ایمان ہوتا جا ہے۔

تشری جن صدیتوں میں اللہ علیہ کی بیرصدی بھی ان احادیث میں شامل ہے جن حدیثوں میں آپ نے نہایت جامع اور مختصر انداز میں بوری تغلیمات دین کوسمودیا ہے۔ کویا دریا کوکوزہ میں بند فرمادیا ہے۔ ایک بی احادیث کے لئے آپ نے فرمایا ہے اُوٹیٹ جَوَاهِ عَ الْکلِم لین اللہ کی جانب ہے بھے" جامع کلمات "عطافر ماے گئے ہیں۔ لین اللہ کی جانب سے مجھے" جامع کلمات "عطافر ماے گئے ہیں۔ چیا نجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تین جیا نجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تین

چنا مجہ آپ کی امتد علیہ وسم نے اس طدیث میں میں باتوں کی تعلیم وی ہے اور ان کی تعلیم کے لئے عجیب وغریب انداز اختیار فرمایا ہے کہ میہ تمین باتیں الیمی بیں کہ جس مخف میں میہ تنیوں باتیں باتیں کی مشاس کا ذا کفتہ مل جائے گا۔وہ تین باتیں میں ہیں۔

ر بہلی بات) ہے کہ اللہ درسول اسے ان دونوں کے سواہر چیز سے نیادہ محبوب ہوں ہاسے سب نیادہ محبت اللہ درسول سے ہو۔

(دوسری بات) ہے کہ دہ محفی جس مسلمان سے بھی محبت رکھے دہ محبت مرف اللہ داسطے کی ہوئی چاہئے اور کوئی غرض نہ ہو۔

(تیسری بات) ہے کہ ایمان واسلام کے بعد حالت کفر کی ظرف لوٹنا اسے ایسانی تا گوار ہو جسے یہ بات اسے تا گوار ہے کی طرف لوٹنا اسے ایسانی تا گوار ہو جسے یہ بات اسے تا گوار ہے کہ اسے دوز رخ کی آگ میں ڈال دیا جائے۔

د اسے دوز رخ کی آگ میں ڈال دیا جائے۔

و یسے حقیقت میں تو تینوں با تیں اللہ تعالیٰ ہی کے نفل وعطا سے ملتی ہیں کے نفل وعطا سے ملتی ہیں کے نفل وعطا سے ملتی ہیں کے نفل وعطا بھی ان اسباب سے ملتی ہیں کین اللہ تعالیٰ ہی کے نفل وعطا ہی ان اسباب سے ملتی ہیں کیکن اللہ تعالیٰ ہی کا میں فیل وعطا ہی ان اسباب سے ملتی ہیں کیکن اللہ تعالیٰ ہی کا میہ فیل وعطا ہی ان اسباب سے ملتی ہیں کیکن اللہ تعالیٰ ہی کا میہ فیل وعطا ہی ان اسباب سے ملتی ہیں کیکن اللہ تعالیٰ ہی کا میہ فیل وعطا ہی ان اسباب سے ملتی ہیں کیکن اللہ تعالیٰ ہی کا میہ فیل وعطا ہی ان اسباب سے ملتی ہیں کیکن اللہ تعالیٰ ہی کا میہ فیل وعطا ہی ان اسباب سے ملتی ہیں کیکن اللہ تعالیٰ ہی کا میہ فیل وعطا ہی ان اسباب سے ملتی ہیں کیکن اللہ تعالیٰ ہی کا میہ فیل وعطا ہی ان اسباب سے ملتی ہیں کیکن اللہ تعالیٰ ہی کا میہ فیل و عرا

# رائی برابرایمان کی اہمیت

رسول الندسكی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: (روز قیامت جب الل جنت جنت میں اور الل دوزخ دوزخ میں داخل ہو چکیں گے تو الله نعالی (اعلان رحمت) فرمائیں گے (کہاے رحمت کے فرشتو!)

آخُو جُواْ مَنُ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ جَنَّةٍ مِنْ خَوْدَلٍ مِنَ إِيْمَان فَيُخُو جُونَ مِنْهَا قَدِ اسُوَدُّواْ فَيُلْقُونَ فِي نَهُو الْحَيْوةِ فَيُنْبَتُونَ كَمَا تُنْبِتُ الْجَنَّةُ فِي جَانِبِ السَّيلِ، اللَّمْ تَوَ النَّهَا تَخُوجُ صَفْراءَ مُلْتَوِيَةً. (عزب نَهُ لَعُو الْحَيْوةِ فَيُنْبَتُونَ كَمَا تُنْبِتُ الْجَنَّةُ فِي جَانِبِ السَّيلِ، اللَّمْ تَوَ النَّهَا تَخُوجُ صَفْراءَ مُلْتَوِيَةً . (عزب تَهِ الْحَيْقُ فَي جَانِبِ السَّيلِ، اللَّمْ تَوَ النَّهَا تَخُوبُ عَلَى اللَّهِ الْحَيْقُ الْحَيْقُ الْحَيْقُ فَي جَانِبِ السَّيلِ، اللَّهْ تَوَ النَّهَا تَخُوبُ عَلَى اللَّهُ الْحَيْقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تفری اہل جنت کون لوگ ہوں ہے؟ یہی بات یہاں سیحفے کی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اہل جنت وہ لوگ ہوں گے جواللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سیچے دل سے ایمان لا کر ثابت قدم رہے ہوں اور اللہ ورسول کی پوری فرما نبرداری کر شابت قدم رہے ہوں اور اللہ ورسول کی پوری فرما نبرداری کرتے ہوئے ان کی ٹاپندیدہ باتوں سے دور رہتے ہوئے فرائض و واجبات اور اعمال صالحہ میں مشغول ہورہے ہوں، جس کی وجہ سے ان کے قلوب صاف و روشن اور ان کے لفوس پاکیزہ ہوگئے ہوں، کہ دخول جنت کی یہی بنیادی شرط ہے۔ پاکیزہ ہوگئے ہوں، کہ دخول جنت کی یہی بنیادی شرط ہے۔ پاکیزہ ہوگئے ہوں، کہ دخول جنت کی یہی بنیادی شرط ہے۔ پاکیزہ ہوگئے ہوں، کہ دخول جنت کی یہی بنیادی شرط ہے۔ پاکیزہ ہو گئے ہوں، کہ دخول جنہوں نے لیکن جنت ' تربیسائی مورث کو سیحفئے کہ یہ کون لوگ ہوں گے جنہوں اور وہ کون لوگ ہوں گے جنہوں اور وہ کفروشرک کیا ہواور بغیر تو یہ گئے اسی حالت میں مرگئے ہوں اور وہ کفروشرک کیا ہواور بغیر تو یہ گئے اسی حالت میں مرگئے ہوں اور وہ کفروشرک کیا ہواور بغیر تو یہ گئے اسی حالت میں مرگئے ہوں اور وہ

کون لوگ ہوں گے؟ تو یہ اہل دوزخ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کفر وشرک کیا ہواہ ربغیر تو یہ کئے اس حالت میں مرکعے ہوں اور وہ لوگ ہوں گے جنہوں اور وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے بڑے گنا ہوں کا ارتکاب کر کے اپنے نفوس کو گندہ اور آلودہ کر لیا ہواوران سے تو بہ بھی ندگی ہو۔اور بیہ دخولی جنت اور داخلہ ووزخ قیامت کے دن ہوگا۔ جب اللہ تعالی مارے انسانوں کو زندہ کر کے ان کا حساب کتاب فرما کیں گے۔ مارے انسانوں کو زندہ کر کے ان کا حساب کتاب فرما کیں گے۔ ان اسب کا فیصلہ اور اپنے اپنے ٹھکا لوں میں داخلہ ہوجانے مان سب کا فیصلہ اور اپنے اپنے ٹھکا لوں میں داخلہ ہوجانے کے بعد انٹر تعالی فرشتوں کو تھم دیں سے کہ دوزخ میں پڑے ہوے

اوگول کو پھر و کھے لو، ان میں ہے جس کسی کے دل میں رائی کے دانہ
کے وزن کے برابر بھی ایمان موجود ہوا ہے دوزخ ہے نکال لو۔ تو
وہ لوگ تعمیل تھم میں ایسے لوگول کو دوزخ ہے نکال لیس سے جواتنی
ہی دیر میں جل کرکوئلہ ہو بچے ہول کے۔ اب انہیں نہر حیات میں
ڈ ال کرغوطہ دیا جائے گا جس کے نتیج میں ان کا جسم از سرنو زندگی یا
کرتازگی وشادا فی یا جائے گا۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان
کی اس تبدیلی کو مجھانے کے لئے بیمٹال دی ہے کہ جیسے سی سبزی
کی اس تبدیلی کو مجھانے کے لئے بیمٹال دی ہے کہ جیسے سی سبزی
کی اس تبدیلی کو مجھانے کے لئے بیمٹال دی ہے کہ جیسے سی سبزی
کی اس تبدیلی کو مجھانے کے لئے بیمٹال دی ہے کہ جیسے سی سبزی
کی اس تبدیلی کو مجھانے کے لئے بیمٹال دی ہے کہ جیسے سی سبزی
کی اس تبدیلی کو مجھانے کے لئے میمٹال دی ہے کہ جیسے سی سبزی
کی جو جاتا ہے۔ اس طرح بیالوگ بھی آب حیات میں غوطہ کھا لینے
ہو جاتا ہے۔ اس طرح بیالوگ بھی آب حیات میں غوطہ کھا لینے
کے بعداز سرنوزندگی یا جا تیں گے۔

#### ضروري مدايات

(۱) لوگوں کو یہ بات بتا دینجے کہ اللہ تعی کی بندہ پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ہخص حالت ایمان پر مرتا ہے اوراس کے نامہ اعمال میں صرف ایک ذرہ برابروزن کا کوئی عمل صالح موجود ہے اور بس تو اللہ تعالی اسے بھی دوز خ سے نکلوا کرا پی مہریانی و بخشش ہے جنت میں داخل فریادیں گے۔

## ماتختو ل سيسلوك

حصرت ابوذ ررضی ابتدنتی لی عندسے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو پچھ برا بھلا کہاا وراسی سلسلہ میں اسے اس کی ماں کی نسبت سے پچھ عار وشرم کی بات بھی کہددی۔تو حضور اقدس صلی ابتد تعالی علیہ وسلم (کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آب)نے فرمایا کہ

يَا اَبَاذَرٌ اَعَيَّرُتَهُ بِاُمِّهِ؟ إِنَّكَ امُرُو " فِيُكَ جَاهِلِيَّةٌ اِخُوَانُكُمْ خُوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنُ كَانَ اَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطُعِمْهُ مِمَّا يَا كُلُ وَلْيَلْبِسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلا تُكَلِّفُوْهُمْ مَا يُغْلِبُهُمْ فَانَ كَلَّفُتُمُوهُمْ فَاعِيْنُو هُمُ .

ترکیجی ابو در اکیاتم نے اے اس کی مال کی نسبت سے پچھ عدر ولائی ہے؟ تو پھرتم ایسے آدمی ہوجس میں ابھی جا ہلیت کا پچھاٹر باقی ہے۔ تمہارے غلام اور نوکر چا کربھی تمہارے بھائی بی ہیں ،اللہ تعالی نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ تو جس شخص کا بھی کوئی بھائی ہواس کے ماتحت ہوتو اسے وہی کھلائے جوخو دکھا تا ہے اور ویہ بی پہنا ہے جیس خود پہنتا ہے اور اس کی قوت برداشت سے زیادہ کام اس کے سرنہ ڈالے ، اور اگر بھی طافت سے زیادہ کام پڑجائے جائے تو اس کی مددکر ہے۔ (بغاری وسلم)

تشری : اس حدیث شریف میں "سابہٹ رجگلا" کا فقرہ آیا ہے۔ سابہٹ کا لفظ سب " سے بنایا گیا ہے جس کے معنی بااعتبار لفت گائی ویئے ہوئے جی لیکن موقع استعمل کود یکھتے ہوئے جہ زی طور پر "برا بھلا کہنے" کے معنی میں بھی بولا جا تا ہے۔ رادی کر حدیث حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آیک دن آیک فض (یعنی ذرغفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آیک دن آیک حض (یعنی شہر مندہ کیا (یعنی آئیس الیواداء" کہددیا اور ان کی ماں سے متعبق آئیس شرمندہ کیا (یعنی آئیس الیواداء" کہددیا جس کے مطلب" اے کوئی آئیس الیون المحمل اللہ علیہ والی اللہ علیہ بوا) تو حضور صلی اللہ علیہ والی کے بیا کہ اللہ علیہ بوا) تو حضور صلی اللہ علیہ والی کی نسبت سے شرمندہ کیا؟ پھرتم کی الیون اللہ علیہ بوجس میں ابھی کچھ جا المیت باتی رہ گئی ہے کہ کسی کوالیے انداز میں خاطب کرتا جس میں ابھی کچھ جا المیت باتی رہ گئی ہے کہ کسی کوئی انداز بایا میں خاطب کرتا جس میں اسب نہیں ہے کہ اس میں جا بلیت کا کوئی انداز بایا جا تا ہے۔ پھر آ پ نے جھے یوں نفیحت فرہ کی کہ تہمارے نوکر پوکراور جا تا ہے۔ پھر آ پ نے جھے یوں نفیحت فرہ کی کہ تہمارے نوکر پوکراور جا تا ہے۔ پھر آ پ نے جھے یوں نفیحت فرہ کی کہ تہمارے نوکر پوکراور جا تا ہے۔ پھر آ پ نے جھے یوں نفیحت فرہ کی کہ تہمارے نوکر پوکراور عام و خدمت گار تھی تہمارے بھائی ہیں۔ انٹد تعالی نے آئیس تہمارے نوکر پوکراور

ماتحت کردیا ہے۔ تمہیں ان کا ما لک بنادیا ہے۔ لہذا جولوگ تمہارے ماتحت رہے ہوں انہیں وہی کھلاؤ جو خودتم کھاؤ ،اور و بیابی پرہناؤ جیساتم خود پہنو۔ ان باتوں میں کوئی فرق نہ کرو۔ اور ان کی طاقت و برداشت سے زیادہ ان سے کام نہ لواورا گرکوئی بھاری کام ان کے سر بڑ جائے تو اس میں ان کی مدد کرکے اس کام کو ہلکا کردوکہ وہ آسانی سے پورا کر کیس۔

ضروری مدایات

(۱) اپنے دوستوں کو آگاہ سیجئے کہ نوکر چاکر سے ان کی قوت و برداشت کے مطابق ہی کام لیٹا چاہئے۔ طاقت و برداشت سے زیادہ کام لیٹا کروہ ہے۔ اورا گرکام ان کی طاقت سے باہر ہوتو پھران کی مدد کرنا اور کام کو ہلکا کرنا ضروری ہے۔ سے باہر ہوتو پھران کی مدد کرنا اور کام کو ہلکا کرنا ضروری ہے۔ (۲) اپنے دوستوں کو مذہب اسلام کے محاس اور اس خوبیوں سے آگاہ اور وشناس سیجئے جس نے آقا اور غلام اور خادم و مخدوم کے درمیان مساوات کی روشنی دکھلائی جس کی وجہ سے و مخدوم کے درمیان مساوات کی روشنی دکھلائی جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنے مسلمان ہونے پر خدائے تعالی کاشکرادا کیا۔

# منافقت كى علامتيں

حضورا قدس ملى الله عليه وسلم في فرمايا كه

اَرُبَعٌ مَنُ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَا فِقًا خَالِصًا وَمَنُ كَانَتُ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتُ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَ عَهَا. إِذَا اوْ تُمِنَ خَانَ وَ إِذَا حَدُّتُ كَذَبَ وَ إِذَا عَاهَدَ غَذَرَ وَ إِذَا مَنَ رَبِّ يَا لِيُفَاقِ حَتَّى يَدَ عَهَا. إِذَا اوْ تُمِنَ خَانَ وَ إِذَا حَدُّتُ كَذَبَ وَ إِذَا عَاهَدَ غَذَرَ وَ إِذَا

تر ایک اور باتی (خصلتیں) ایس ہیں کہ جس فض ہیں بھی یہ چاروں باتیں موجود ہوں وہ فض بالکل خالص منافق ہوگا اور جس فضی ہیں بھی یہ چاروں باتیں موجود ہوں وہ فض بالکل خالص منافق ہوگا اور جس فضی ہیں ایک خصلت موجود ہوگی۔ تاوقتیکہ اسے چھوڑ ندے۔ وہ چار باتیں یہ ہیں۔ (۱) جب اس کے باس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے(۲) جب بات تقل کرے تو اس میں جموت بولے۔ (۳) جب کوئی عہد کرے تو اس کی بابندی نہ کرے اور عہد فکنی کرے۔ (۲) جب بنگر اکرے تو گائی گلوی کرے۔ (بندی)

تشری جصنورا کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مدید فرید درس میں چار بری خصنتوں کو بیان فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ چاروں بری خصنتیں جس فحض میں پائی جاتی ہوں گی توابیا فحض پیامنافق ہوگا اورا گران چاروں بیامنافق ہوگا۔اس میں ذرا بھی ایمان نہ ہوگا اورا گران چاروں خصنت کی وجہ ہے کہا جائے گا کہ اس میں ایک خصنت نفاق کی موجود ہے۔ ہجرا گروہ جائے گا کہ اس میں ایک خصنت نفاق کی موجود ہے۔ ہجرا گروہ اس خصنت کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اب وہ نفاق سے خالی و بری ہوگیا۔ جن چارخصنتوں کو نفاق کی خصنت بتایا گیا ہے وہ یہ جیں۔ اس کے پاس کوئی چیز امائت رکھی جو گیا۔ جن جائے تو اس میں خیات کہ جب اس کے پاس کوئی چیز امائت رکھی جائے تو اس میں خیات کہ جب اس کے پاس کوئی چیز امائت رکھی جو یا عزت و آبرو ہو یا کوئی پوشیدہ چیز یا پوشیدہ راز ہو(۲) یہ جو یا عزت و آبرو ہو یا کوئی پوشیدہ چیز یا پوشیدہ راز ہو(۲) یہ

خصلت که جب وه کوئی بات بیان کرے تو اس میں غلط بیانی اور

دروغ موئی کرے۔ (۳) بیخصلت کہ جب کسی سے کوئی عہدو
پیان یا معاہدہ کرے تو عہد فکنی اور معاہدہ فکنی کرے اور وہ عہدو
معاہدہ پورانہ کرے۔ (۴) بیخصلت کہ جب کسی سے کوئی جھڑا
ہوجائے تو اڑائی جھڑے میں اخلاق وادب کی حدسے لکل کر
دروغ محوئی اور گائی گلوچ پر اُٹر آئے ،انصاف طلی اور کسی سے
فیصلہ کرائے برآ مادہ نہ ہو۔

#### ضروري مدايات

(۱) این دوستول کو ان چاروں عادتوں کی قباحت اور ان کی خطرنا کی ہے آگاہ فرمائیں۔ بینی امانت میں خیانت، روابت و حکابت میں دروغ گوئی، عبد شکنی الزائی جھرائے ہیں اخلاق وادب کی حدے تجاوز کر کے گائی گاوج پراُ تر آنا۔

### دُ عا شيحيّ

المدتعالي سبكودين دايمان بيس اخلاص پرة مُم ركھ اورايسے كامول سے بچائے جوايمان كے منافی ہيں۔ آين

## وین آسان ہے

حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که

إِنَّ الَّذِيْنَ يُسُرَّ وَلَنُ يُشَادَالَدِّيُنَ اَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاَبُشِرُوا وَاسْتَعِيُنُوا بِالْغَدُوةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَى ءٍ مِنَ الدُّلُجَةِ .

تَشَخِيرٌ ؛ وین آسان ہے اور ہرگز ہرگز پورے پورے دین پڑمل کرنے کے لئے انتہا پندنہ بنو۔ جو مخص ایبا کرتا ہے دین اے فکست دے کرمغلوب کردیتا ہے۔ لہٰذا سے صحیح چلنے اور قریب کمال رہنے ہی کی فکر کرو، اور خدا تعالیٰ سے اجرواتو اب کی امید پرخوش رہواور اپنے اعمال صالحہ اور حسنات میں اضافہ کے لئے سبح ، دو پہر اور آخر شب کے وقتوں سے مدوحاصل کروان اوقات کو اعمال صالحہ کی ادائیگی میں مشغول رکھو۔ (بندی ٹرینہ)

دین تم کوئکست دے کرتم پرغالب آجائے گا کیونکہ دین کے جملہ فرائض وواجہات ہستجبات وآ داب کی ادائیگی ادراس کے جملہ محربات وممنوعات ، محروبات و نامرضیت سے اجتباب بہت مشکل ورشوار کام ہے۔ اس گے اعتدال ومیانہ دوی کے ساتھ سے راستہ پر چلتے رہو، پوری پابندی کے قریب وینچنے ہی پراکتف کرو ۔ انڈرتعالی سے اجروثواب کی امید پرخوثی محسوں کرو۔ اور اخیر شب کو دن کے پہلے حصہ کو، دد پہر کوعبادات میں مشغول رکھ کران مینوں و توں سے بھی مدوحاصل کرتے رہو۔ یہ مینوں اوقات ایسے ہیں جن میں بالعموم آدمی کو یکھموقع آسانی سے اسکا سے۔ اوقات ایسے ہیں جن میں بالعموم آدمی کو یکھموقع آسانی سے اسکا ہے۔ صروری مدایات

(۱) این دوستوں کو اسلام کے قضائل اور اس کی شریعت خالق حسنہ ہے آگاہ سیجے انہیں بتا ہے کہ اسلامی قانون وشریعت خالق کا مُنات اور خالق انسان کا تبحیز فرمایا ہوا ہے جو انسانی فطرت ہے اچھی طرح واقف ہے۔ اس لئے بیقانون ' فطرت انسانی'' کو مُخوظ رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ برخلاف دوسرے دنیاوی قوانین کے جوخود انسان لیعن مخلوق کے بنائے ہوئے ہیں ان میں پوری فطرت انسان کی کونہ فوظ رکھا جا سکتا ہے نہاں کی رعابت ہو سکتی ہے۔ فطرت انسانی کونہ فوظ رکھا جا سکتا ہے نہاں کی رعابت ہو سکتی ہے۔ کا انداز اختیار کرنا اور دین میں نئی با تیں ایجاد کرنا از روئے شرع کرام ہے۔ اس سے پر ہیز کرنا ضروری ہے۔ کرام ہے۔ اس سے پر ہیز کرنا ضروری ہے۔

تشريح: حديث زمر درس من 'اللِّينَ يُسُو" وين آسان ب) فرمایا گیاہے اس کا مطلب یمی ہے کہ انتد تعالیٰ نے اپنے بندوں کوجن احکام کا پابند کیا ہے ان میں اس پابندی کے باوجود کچے رعایتی اور آسانیال بھی رکھ دی ہیں جن کی وجہ ہے وہ یا بندی بھی ایک طرح سے آسان ہوگئی ہے۔(ناواقف لوگ اپنی کم علمی و کم فہی کی وجہ ہے بعض اوقات اس حدیث کوالیے موقع پر پیش کردیتے ہیں کومنشاء شریعت کے بالكل خلاف ہوتا ہے۔ اس صدیث میں دین کے آسان ہونے كا مطلب ہرگز میبیں ہے کہ وین میں کسی طرح کی یابندی بی ہیں ہے اور مسلمان بھی کافروں کی طرح شتر بے مہاراور حصفے سانڈ کی طرح بالکل آزاد ہے) بلکہ دین کی آسانی اس مسم کی ہے کہ روز وفرض تو کیا گیا محرعذر والے (مریض ومسافر) کے لئے میاجازت بھی دیدی گئی ہے کہوہ حالت عذر میں روز ہ جھوڑ سکتے ہیں، جب عذر جا تارہے اس کی تضار کھ لیں۔مریض می کھڑے ہو کرنماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو نماز معاف نہ ہو جائے گی بلکہ قیام معاف ہوجائے گا کہ بیٹھ کریڑھ سکے تو بیٹھ کر ہی پڑھ الے اور بیٹے کرنہ بڑھ سکے تو لیٹ کر پڑھے۔رکوع و مجدہ نہ کرسکتا ہوتو اشارے سے کرے۔فاقہ کی دجہ سے مرفے کا خطرہ ہوگیا ہواور مروارکا محوشت مل جائے تو وہ اسے کھا کرزندہ رہ سکتا ہے۔اور ای سلسلہ میں اعتدال کی راہ دکھانے کے لئے یہ می فرمایا کہ اگر چہدین آسان ہے مر اس کی آسانی کی وجہ سے دین برهمل کرنے میں انتہا پیندند ہو جانا، ورند

# حلال وحرام

حضرت تعمان بن بشرض التدتعالى عنها تروايت بكرانهول في رسول الشملى التدعلية والم كويار شادفر مات موف سناكه المُحكل لله بين وَالْحَوَامُ بَيِنٌ وَبَيْنَهُمَا أَمُورٌ مُشَبَّهَاتُ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشَّبُهَاتِ فَقَدِ السُّتُبُوا لَا يَعْلَمُها كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَوَاعِ الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَوَاعِ يَوْمِي حُول الْحَمَامِ يُوشِكُ انْ يَقَعَ فِيهِ .

ن التیجی بین اور جو چیزیں (متعین طور) حلال ہیں وہ سب بیان کردی گئی ہیں اور جو چیزیں (متعین طور پر بیان نہیں کیا وہ بھی بیان کردی گئی ہیں۔ اوران دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایس ہیں جن کا قطعی تھم صاف طور پر بیان نہیں کیا گیا ہے، عام لوگ بہت بڑی تعداد میں ان کے بارے میں واقفیت ہی نہیں رکھتے ہیں۔ لہذا ایس مشتبہ (شک وشبہ کی) چیزوں سے بھی بچتے رہنا تقویٰ کا تقاضا ہے۔ جو شخص ایس چیزوں سے بھی کررہے گا وہ اپنی عزیت و آبرواور اپنے دین کو بچالے گا۔ اور جو شخص مشتبہ چیزوں کا مرتکب اوران میں مبتلا ہوجائے گا تو حرام کا مرتکب بھی ہوجائے گا۔ اس کی منڈیر کے پاس ہی چواتا گا۔ اس کی مثال ایس ہے کہ جانوروں کا کوئی چرانے والا اگر اپنے جانور کسی کھیت کی منڈیر کے پاس ہی چواتا دیے والوں کا کوئی چرانے والوں گا کوئی جرانے ہے جانور کسی کھیت کی منڈیر کے پاس ہی چواتا ور کھیت میں جو جانور کھیت کی منڈیر کے پاس ہی چواتا ہے۔ اس کے بیاند دیشہ بہر حال رہے گا کہ جانور کھیت ہی جو جرام ہے۔ (بناری شریف) جانور کھیت ہی جو جرام ہے۔ (بناری شریف)

تشریخ: حدیث شریف کے ترجمه میں آپ نے سن ایا که دین میں کچھ چیزیں حلال ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہیں۔ حلال چیزوں کی مثال سنئے کے حجور، سارے غلے، (گیہوں، جو، چنا، مٹر، مسور، ار ہر، اُرد، دھان، چاول وغیرہ) سارے کچل، میوے سبزی، ترکاری، مشروبات میں پانی، دودھ، شہد اور بعض مشروبات، ناریل کا یانی، تربوز کا یانی دغیرہ۔)

اورحرام چیزیں جیسے مُر دار،خون،خنزیر کا گوشت (کے کا گوشت) غیراللہ کے نام پر ذرج کیا ہوا جانور جیسے بزرگوں کے نام پر جو جانور ذرج کئے جا کیں، چوری کی چیز،چینی ہوئی چیز،سود کی چیز،شراب اور مرنشہ آور چیز۔

ان حلال وحرام کے درمیان کچھ چیزیں اور بھی ہیں جوان میں شارنہیں کی گئی ہیں انہی مشتبہات کہتے ہیں جن سے عام

مسلمان اکثر ناواقف ہیں۔ انہیں مشتبہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ
الیں چیزوں میں صلت (حلال ہونے) کا پہلوبھی ہوتا ہے اور
حرمت (حرام ہونے) کا پہلوبھی ہوتا ہے۔ اس لئے ان ک
بابت حرام یا حلال ہونے کا قطعی فیصلہ دشوار ہوجا تا ہے۔ لہذا جو
شخص الیں مشتبہ چیزوں سے بھی تقویٰ اور پر ہیز برتے گا تو وہ
ایخ دین اورا پنی عزت و آبروکی حفاظمت کرلے گا۔ کوئی اسے
ذلیل ورسوانہ کرسکے گا۔ اس کے متعلق بیدنہ کہا جاسکے گا کہ فلال
فخص الیے ویونا ہے کام کرتا ہے۔

آگے حدیث میں بیجی تنبیہ فرمادی گئی کہ جو محص مشتبداور شک وشبہ والی چیزوں میں مبتلا ہو گیا ہوتو پھر آخر کو حرام میں بھی مبتلا ہونے کے خطرے میں رہے گا۔اس شخص کی مثال اس چرواہے کی طرح ہوگی جواہے جاٹورکسی کے کھیت کے قریب بات بھی فرض ہے کہ وہ حلال وحرام چیزوں کاعلم رکھے خواہ دینی کتابیں پڑھ کرعلم حاصل کر سے باال علم سے دریافت کر کے معلوم کر ہے۔

(۲) لوگوں کو اچھی طرح سمجھا و بیجئے کہ پوری سلامتی کی بات یہی ہے کہ آ دی مشتبہات سے پر ہیز و اجتماب رکھے۔
جیسے گھوڑ ہے کہ آ دی مشتبہات ہے بہ جیمان کہتے ہیں اور پچھ اسمہ حلال کہتے ہیں اور پچھ اسمہ حرام کہتے ہیں اور پچھ اسمہ حرام کہتے ہیں اور پچھ

جرائے کہ اس صورت میں بیاند بیٹہ وخطرہ رہتا ہے کہ جو نور کھیت میں بھی چرنے لگیس اور بیہ بات صرف اندیشہ تک محدود بھی نہیں رہتی بلکہ فی الواقع ایبا ہو کہ بھی جاتا ہے اس لئے سلامتی اس میں ہے کہ مشتبہ چیزوں سے بھی تقویٰ و پر ہیزا ختیار کرے۔ ضرور کی ہدایات ضرور کی ہدایات

### دعا سيجيئ الله تعالى جميس حرام سے اور مشتبهات سے بچائے۔ آمین

الله المحافظة الذّاكِرُونَ وَكُلْمَاعَفَلَعَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ كُلُمَا اللّهُ الْكُرُونَ وَكُلْمَاعَفَلَعَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ كُلُمَا اللّهُ الْكُرُونَ وَكُلْمَاعَفَلَعَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ كَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

# دوچیزیں...جن میں حسد بھی جائز

حضورا قدس صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه

لا حَسَدَ الله فِي النَّنَيُٰنِ: رَجُلُ اتَاهُ اللهُ مَا لا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهٖ فِي الْحَقِّ وَرَجُلُ اتَاهُ الْحَكُمَةَ فَهُوَ يَقُضِيُ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. (بخارى)

نتنجیجی شنان حسد (کہیں اور تو جا کرنہیں ہے گر) دو چیز وں میں (ایک تو بیا کہ ) کسی مخص کوالٹد تعالی نے مال ودولت دیا ہو، پھراسے اس مال پر پورا پورا نوتیار دے دیا ہو کہ وہ راہ حق میں اپنا مال گٹا دے (اور دوسرے بیا کہ ) کسی مخص کوالٹد تعالی نے حکمت (بصیرت و دانا کی ) دی ہوجس کے ذریعہ وہ لوگوں میں فیصلے کرے اور انہیں حکمت و دانا کی کتعلیم دے۔ (بیدونوں فخص قابل رشک ہیں )

صدیث زیر درس میں جو دوصور تیس بیان کی تمی ہیں ان پرغور کرنے سے بات خود بھی میں آ جاتی ہے کہا کی تخص جسے القد تعالیٰ نے مال ودولت دیا ہے اور وہ القد کی راہ میں خرج کرر ہا ہے ایسے خفس کو د کھیے کرا گرکو کی میتمنا کرتا ہے کہ القد تعی لی کاش مجھے بھی دولت دیتا تو میں بھی القد کی راہ میں خرج کرتا ، تو میتمنا کرنا حسد نہیں ہے۔ بلکہ میں بھی ہے درا مقد ورسول کے نزد یک پسندیدہ ہے۔ بلکہ رشک دغیطہ ہے اور القدور سول کے نزد یک پسندیدہ ہے۔

ای طرح ایک دومراضخص ہے جسے اللہ تعالی نے علم و حکمت سے نوازا ہے۔ بسے وہ دومرول کو نفع پہنچارہا ہے۔ باسے دیکھ کر کوئی دومراضخص بھی ہے کہ اللہ تعالی مجھے بھی علم وحکمت سے کوئی دومراضخص بھی ہے ارز وکرتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے بھی علم وحکمت سے یونہی نواز دیے تو کتنا اچھا ہو، میں بھی اس طرح اللہ تعالی کی مخلوق کو فائدہ پہنچاؤں ۔ تو یہ تمنارشک ہوئی ہے۔ اسے حسد نہ کہا جائے گا۔

### ضروری مدایات

(۱) این دوستوں کو بتائے کہ حسد نیکیوں کواس طرح کھا لیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ اور بید کہ حسد انتہائی خطرناک بیاری ہے۔ اس سے پناہ ما تکتے رہنا چاہئے۔

خطرناک بیاری ہے۔ اس سے پناہ ما تکتے رہنا چاہئے۔

(۲) لوگوں کو غبطہ اور حسد کا فرق اچھی طرح سمجھا دیجئے اور جسد حرام ہے۔ اور بتا دیجئے کہ غبطہ (رشک) حرام نہیں ہے اور حسد حرام ہے۔ اس سے بہتر ہے۔

تشری دریث شریف کی شریح میں سب ہے پہلے تو حسد کو اندری ضروری ہے کیونکہ اس حدیث میں بیفر مایا گیا ہے کہ حسد دو صورتوں میں ہوسکیا ہے۔ حالانکہ سورہ فلق میں حاسد کے حسد ہ بناہ مانگی گئی ہے۔ اور دوسری حدیث شریف میں آلا تعجا اسکوا فرما کر حسد ہے منع فر ایا گیا ہے۔ اس لئے یہاں یہ بات سمجھ لینا چاہے کہ اس حدیث میں حسد اپنے اصل معنی و مفہوم میں نہیں بولا گیا ہے۔ کہ وہ حسد تو بہر حال حرام ہے۔ یہاں پر حسد ارشک و غبطہ کے مفہوم میں بولا گیا ہے۔ یہاں پر حسد ارشک و غبطہ کے مفہوم میں بولا گیا ہے۔ یہاں پر حسد ارشک و غبطہ کے مفہوم میں بولا گیا ہے۔ یہاں پر حسد ارشک و غبطہ کے مفہوم میں بولا گیا ہے۔ اور وہ میں برکارہ میں سنے سنے۔

حسد کی حقیقت بیہ کہ آدمی سی خص کی سی نعمت یا اس کی میں نعمت یا صفت کی صفت کمال کو دیکھ کر بیتمنا کرے کہ اس کی بینعت یا صفت اس کے پاس ندرہ جائے۔ بلکہ جھے لل جائے یا بیہ چاہے کہ جھے لے یان دونوں صور تول طے یانہ مطے مگراس کے پاس سے چلی جائے ۔ ان دونوں صور تول میں دوسری صورت سب سے بردی صورت ہی ہوتی ہے۔ وہ بیکہ بیل دوسری صورت سب کے علاوہ ایک اور صورت بھی ہوتی ہے۔ وہ بیکہ آدمی کسی دوسرے کی کوئی نعمت یا خوبی و کمال دیکھ کر بیخواہش آدمی کسی دوسرے کی کوئی نعمت یا خوبی و کمال دیکھ کر بیخواہش کرے کہ جس طرح اللہ تعالی نے اسے بیخو بی اور نعمت دی ہے۔ گھے بھی دید یں تو کیا اچھا ہو۔ اسے غبطہ اور رشک کہتے ہیں، بیہ بیک خیطہ ورشک کہتے ہیں، بیہ خیطہ ورشک ہے۔ حدیث زیر درست ہیں حسد سے مراد بھی غبطہ ورشک ہے۔ کوئیکہ وہ حرام ہے۔

وعاليجيء: الله تع لي جميل حسد سے بچائے اور علم وسخاوت كى دولت سے مالا مال فر مائے۔ آمين

## قيامت كي بعض علامات

حضورا قدس صلى الله عليه وسلم في فرمايا يك

إِنَّ مِنُ اَشُرَاطِ السَّاعَٰةِ اَنُ يَقِلُّ الْعِلْمُ وَيَظُهَرَ الْجَهُلَ وَيَظُهَرَ الزِّنَا وَتُكْثِرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِيْنَ اِمُرَاكِةِ الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ .

تَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَامَتُول مِیسَ بِیعلامات بھی ہیں کہم ہوجائے گااور جہل کا غلبہ ہوجائے گااور زناعلانہ بطور پر ہونے گئے۔عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی کہ ہیں کہیں بچاس بچاس عورتوں کا تکراں ایک ہی مرد ہوگا۔ ( بخاری دسلم )

پچاس عورتوں کا سر براہ کہیں کہیں ایک ہی مرد ہوگا۔

ان علامات بیس سے بیآخری علامت تو انجی تک عام مشاہدہ بیس میں میں میں اس سے بیآخری علامت تو انجی تک عام مشاہدہ بی میں میں آسکی ہے۔ لیکن اوپر کی تینوں علامتیں کھی آسکھوں دیکھی جارہی ہیں ، صرف انہی لوگوں کوشا ید نظر ندآتی ہوں جن کی عقل کی آسکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہوں جن کی عقل کی آسکھوں پر بردہ پڑا ہوا ہوا ہے۔ اندی تعالیٰ ہمار سے دین وائیمان کی تفاظلت قرمائے۔ آمین!

#### ضروری ہدایات

(۱) اپ دوستوں کو ہتا دیجئے کہ قیامت کی پھوعلامات اور نشانیاں مقرر ہیں۔ جب تک بیعلامات آنہ پھیں گی۔ اس وقت تک قیامت نہ آئے گی۔ بیعلامتیں ایک طرح سے قیامت کی شرطیں ہیں ، ان شرطوں کے بعد بی قیامت آئے گی۔ کی شرطیں ہیں ، ان شرطوں کے بعد بی قیامت آئے گی۔ (۲) اپ دوستوں کو دنیا ہیں زنا و بدکاری اور ان کے اسباب عربانی و ب پردگ کے پھیلنے کے خطرات سے آگاہ سیجئے اور بتا ہے کہ اس صورت حال کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگوں ہیں دین واحکام وین سے جہالت پھیلی ہوئی ہے۔ انہیں خبر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بند یدہ چیزیں کیا ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی اپند یدہ چیزیں کیا ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اپند یدہ چیزیں کیا ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ایک دوستوں صال کی ودیندار لوگوں کے لئے کیا ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوستوں صال کی ودیندار لوگوں کے لئے کیا ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوستوں صال کی ودیندار لوگوں کے لئے کیا ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوستوں صال کی ودیندار لوگوں کے لئے کیا ہی جمہ تیار کرد کھا ہے۔

حضرت السرضى الله تعالے عند حضور نبى كريم صلى الله عليه وسلم ہے روايت كرتے ہيں۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے قرما يا كه علامت توبيه كه قيامت كے قلامت توبيه علم (ليحن علم دين وشريعت) بيس كى آجائے گى (لوگوں) كو علم دنيا اور عصرى علوم جديده كى طرف توجه زياده ہوگى، لوگ اى ميں ايك دوسرے ہے آھے تكلنے كى كوشش كريں گے) حالانكه ميں ايك دوسرے ہے آھے تكلنے كى كوشش كريں گے) حالانكه اعتمادات كى درتى اور احكام خدا و تدى كى ادائيكى جو مدار نجات ہو دہ ای خلم دین وشریعت ہى كے ذریعہ حاصل ہو سکتی ہے ہو دورہ ، نه ذكو ہ ہے نه جج ہے نہ خرج ہے دوسرى علامت بيہ كہ جہل يعنى دين سے جہالت كواور اس كى كيا ہو، كوئى جنٹ كوئى ججہالت كواور اس دين سے جہالت كواور اس دين ہے جہالت كواور اس دين سے جہالت كواور اس دين ہے جہالي تو خوشى ہوجائے گا۔ دين كاغلم دين ہے جودين كى ضرورى واقفيت ركھتے ہوں كم ہوجائيل

تیسری علامت بہہ کرزنا (چوری چھیے ہیں بلکہ) علانیہ (سریازار) ہوئے گئے۔

چوتھی علامت ہیہ ہے کہ مردم شاری میں عورتوں کی تعداد بوجہ جائے گی اور بوجے بوجے بیانو بت آجائے گی کہ پچاس

دعا سيجي : الله تعالى جميل نيكى كے كام كرنے والا بنائے علم دين سے نوازے اور برتم كى بدكارى سے بچائے۔ آمين

### مشتنبهامور مين احتياط

حضورا قدس صلى الله عليه وسلم في الك سلسله كفتكويس فرمايا:

كَيْفَ وَ قَدْ قِيْلَ وَفَارَقُهَا عُقْبَةُ وَنَكَحُتُ زَوْجاً غَيْرَهُ. لِهِذَ الْقَوْلِ سَبَبٌ وَهُوَ اَنَّ عُقْبَةَ بُنِ الْحَارِثِ رَضِى اللّهُ عَنهُ تَزَوَّجَ إِبُنَةً لِآبِي إِهَابِ بُنِ عَزِيْزٍ فَاتَتُهُ إِمُواَّةٌ فَقَالَتُ إِنِّي اَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تُزَوَّجَ بِهَا فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَيْفَ وَقَدَ قِيْلَ " وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَيْفَ وَقَدَ قِيْلَ " وَسَلَّمَ بِالْمُدِيْنَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَيْفَ وَقَدَ قِيْلَ " وَسَلَّمَ بِالْمُدِيْنَةِ فَسَأَلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَيْفَ وَقَدَ قِيْلَ " وَسَلَّمَ بِالْمُدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَيْفَ وَقَدَ قِيْلَ " وَسَلَّمَ بِالْمُهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُ لِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَيْلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْ فَيْلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

تشریخ: حدیث شریف کا فکٹرا تو بہت مختصر ہے۔ اور وہ ایک دانعہ سے متعلق ہے۔

کہ واقعہ صدیث سے ظاہر ہوگیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک عورت کے اس بیان پر کہ اس نے حضرت عقبہ اور ان کی منکوحہ کو دودھ پلایا ہے، یہ فیصلہ فرما دیا کہ دونوں علیحہ گی اختیار کرلیس ورند آ ب یہ بھی فرما سکتے تھے کہ اس سے دودھ پدنے پر گواہی کی ج ئے، یا وہ حلفیہ بیان دے کہ اس نے دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ گر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم یان دے کہ اس نے دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ گر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین کیا اور فیصلہ فرما دیا کہ جب ایک بات کہددگ گی (اور مسلم ن عورت سے سن ظن کا تقاضا میں ہے کہ اسے اس کے بیان ہیں ہے تھے ہوائی جائے) تو اب تم دونوں کا نکاح رشتہ رضاعت کی وجہ سے درست نہیں جائے ، تو اب تم علیحہ گی اختیار کر لو۔ چن نچہ دونوں نے علیحہ گی اختیار کر ٹی اور الب ہوائی جوائی بین بھی دوسراعقہ کر لیا کہ تقاضا تھ۔

### ضروری مدایات

(۱) جب بھی کی معاملہ میں حقیقت مشتبہ ہوجائے اور بینی طور پر معلوم نہ ہوسکے کہ حقیقت کیا ہے توالیے وقت میں ورع اور تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ مشتبہ ہات اور اختلافی صورت کو جھوڑ دیا جائے۔ تا کہ کوئی صاحب ایمان کسی گناہ کا مرتکب نہ ہوجائے۔جس کے نتیجہ میں خدا تع لی کے نزدیک اس کا مقام ومرتبہ گھٹ جائے۔

# كلمهشهادت كااقرار

حضورا فدس صلی التدعلیه وسلم کا حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه ہے ارشاد فرمانا ( جبکه حضرت معاذر ضی التدعنه حضور اقدس صلی التدعلیہ وسلم کی سواری برآ ب کے پیچھے ردیف ہے ہوئے تھے ) کیا ہے معاذ! انہوں نے جواب میں عرض كيا "ليك يا رسول الله وسَعُدَيُك ( كَ حضور! بسروچتم حاضر بهول) حضور صلى التدعليه وسلم في دوباره قرمايا معاذ! انہوں نے دوبارہ عرض کیا "لبیک یا رسول الله وسَعُدَیْکَ (جیحضور!بسروچیم حاضرہوں)حضور کی التدعليه وسلم نے تبسري بارتھي اس طرح انہيں مخاطب فرمايا اور انہوں نے تبسري بارتھي اس طرح جواب ميں لبيڪ و سعدیک کہا۔اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ:

مَا مِنْ اَحَدِ يَشُهَدُ اَنْ لَا اِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدُ ارَّسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ ، قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَفَلا أُخْبِرُ النَّاسَ يَسْتَبُشِرُونَ قَالَ إِذَّ ايَّتَّكِلُو ا وَآخُبَرَ بِهَا مَعَاذُ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأْ ثُمًّا.

تَرْتَجِيكُمْ : جو محف بھی صدق دل ہے بیشهادت دیتا ہوکہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی اور معبود نہیں ہے اور حضرت محمصلی اللہ علیہ دسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بر دوزخ کوحرام فرما دیں گے۔ تو حضرت معاذّے کہا کہ اے اللہ کے رسول ! تو پھیر کیوں نہ میں لوگوں کواس کی خبر دیدوں کہ وہ سب خوشی محسوس کریں ، تو حضور اقد س صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ پھر تو لوگ ای خوشخبری پر بھروسہ کرلیں گے (اوراعمال صالحہ کی مشغولی ضروری نہ بھتے ہوئے اسے چھوڑ بیٹھیں ے ) اس لئے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں تو بیہ حدیث لوگوں سے بیان نہیں کیا۔ لیکن آخر وفت میں 'ستمان علم'' کے گناہ کالحاظ کرتے ہوئے لوگوں کو بیصد بیٹ منا دی۔ (بخاری وسلم)

قابل توجه میں ، انہیں و من شین کر لینا جا ہے۔

(۱) قابل توجہ یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تع کی عنہ حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کے ردیف ہے ہوئے آپ کے ساتھ ہی سوار تھے۔ ایسی صورت میں بظاہراس کی ضرورت نہھی کر آ ب ان کا نام لے کرمخاطب فر مائیں۔ کیونکہ وہاں کوئی دوسرا موجود ہی ندتھا۔لیکن آپ نے ان کا نام لے کرمخاطب فرمایا۔ اس مے غرض میمی تھی کہ آپ ان سے کوئی خاص اور اہم بات

تشريح: حديث زير درس ميس مندرجه ذيل چند باتيس فرمانا جائة تقيداس كة ان كانام لي كرانبيس مخاطب فرمايا کہ وہ بوری توجہ کے ساتھ آپ کا ارشادسٹیں ، دھیان کسی اور طرف نەرھىس ـ

(۲) قابل توجه بات بيرے كەخصورا قدس صلى الله عليه وسلم ك خاطب فرمان يرحضرت معاذرضي الله عندن لبيك و سعدیک کے ساتھ اپنی ماضری وتوجہ ظاہر کی کہ اوپ کی بات یمی ہے کہ جب کوئی وین بزرگ شخصیت سے ایسا موقع پیش آئے توای طرح جواب دیا جائے۔ ضروری ہدایات

(۱) اپنے دوستوں کو بتا ہے کہ اگر کوئی صاحب فضیلت بزرگ کسی کو آواز دے نو وہ مخاطب مخص "لبیک و سعدیک" یا ای تتم کے کلمات (جی حضرت! جی حضور! جی جناب! وغیرہ) کم سکتا ہے۔

(۲) دوستوں کو آگاہ سیجے کہ کسی فائدہ یا ضرورت کے پیش نظر کسی ہات کو ہار ہار دہرایا بھی جاسکتا ہے۔ جس طرح حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معافر کا کو پوری طرح متوجہ کرنے کے لئے نین بارمخاطب فرمایا۔

(۳) حدیث شریف سے کامہ شہادت اورا قرارشہادتین کی جو نفسیلت ثابت ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی بندہ خدا صدق دل سے اقرارشہادتین کرلے گا تو پھروہ دوزخ کے دائی عذاب سے تو بخ ہی جائے گا، بلکہ اگر عمل سے بھی تقاضائے ایمان پورا کرلیت ہے تب تو وہ دوزخ میں داخل ہونے سے بی محفوظ ہوجائے گا۔

ہے تب تو وہ دوزخ میں داخل ہونے سے بی محفوظ ہوجائے گا۔

(۳) لوگوں کو میہ بھی بتا دیجئے کہ اہم معاملات میں احتیاط کے پہلو بھی ملحوظ رہنا چاہئے۔ جیسا کہ حضور پُر نورصلی انڈ علیہ وسلم کا پہلو بھی ملحوظ رہنا چاہئے۔ جیسا کہ حضور پُر نورصلی انڈ علیہ وسلم روک دیا کہ لوگ اس بھروسہ پراعمال ترک کر بیٹھیں گے۔

روک دیا کہ لوگ اس بھروسہ پراعمال ترک کر بیٹھیں گے۔

روک دیا کہ لوگ اس بھروسہ پراعمال ترک کر بیٹھیں گے۔

(۵) نوگوں کو میہ بھی بتا دیجئے کہ علم کو دوسروں تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ دوسراکوئی ذریعہ نہ بوتو خود پہنچانا ہے۔

(۳) قابل توجہ بات بیہ کے حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم
نے حضرت معاذ کا نام لے کرتین بارانہیں مخاطب فرمایا جس
سے مقصد یہی تھا کہ وہ پوری طرح متوجہ ہوجا کیں۔ تب ان
سے دہ خاص بات بتائی جائے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس
طرزعمل میں اس بات کی رہنمائی ہے کہ کسی مفید مقصد کے تخت
اس فتم کی تحرار بھی طریق وعوت وسنت ہے۔

(٣) آخری اور بہت ضروری بات ہیے کہ حدیث شریف میں بظاہراقر ارشہادتین ہی کونجات کے لئے کافی بتایا گیا ہے کہ ایسے فض پر دوز خ کی آگ حرام کردی جے گی لیکن جب الفاظ حدیث پر غور کیا جائے تو حدیث شریف ہی میں "حید قا مِن قلْبِه" کی قید وشرط بھی گی ہوئی ہے۔ جس کے تحت تخری حدیث کی وقت یہ بھتا پڑے گا کہ جوفض سے دل تحت تخری حدیث کے وقت یہ بھتا پڑے گا کہ جوفض سے دل تحت تخری صول یقین کرتا ہوگا اس کے لئے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ صاحب تقوی بھی ہوگا اور تقوی ہی جنت کا کہ وہ اور کی اور تقوی ہی جنت کا کہ وہ کی اور کے بعد اگر گراہ مرز دہو بھی جائے گا تو وہ فوراً تو بہ ساتور ستی جنت بنا رہے گا۔

، مام طور پر حضرات علماء دین میفر ماتے ہیں کدا گر کوئی شخص اقرار شہاد تنین کے باوجود مبتلائے معاصی اور فاسق ہوگا تو وہ ہمیشہ کے لئے دوزخی نہ ہوگا۔ بلکہ سزائے معاصی کے بعد جنت کاحق دار ہوجائے گا۔

وعالم يجيئ التدتولي ميس ايمان براستقامت عطاك ركهاورا يمان بربي مميس موت آئے - آمين

# نيك تجلس ميں شركت

حضرت ابووا قدلیتی کی روایت کرده حدیث میں بیوا قعد بیان ہوا ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد (نبوی) میں تشریف فرما تنے۔آپ کے ساتھ حضرات محابیکھی تنے۔کہ تین مخص آئے۔جن میں سے دو مخص تو حضور اقدس صلی الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہو گئے ۔ اورا يك هخص و بيں سے با ہر لوث كيا۔ وہ دونوں حضورا قدس صلى الله عليه وسلم کے حلقہ میں شریک ہونے کے لئے تھہر گئے۔ان دو میں سے ایک نے تو حلقہ میں پچھ کنجائش دیکھی وہ اس جگہ بیٹھ گئے۔ دوسرے نے لوگوں کے نیج میں گھسناا چھانہ تمجھا تو وہ لوگوں کے پیچھے ہی بیٹھ گئے۔اور تبسرا مخض پیٹھ پھیر کراُ لئے ہی یا وَل لَو ٹ کیا۔ جب حضور صلی الله علیہ وسلم اپنی مجلس و گفتگو سے فارغ ہوئے تو آپ نے فر ، یا کہ آلا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَثَةِ أمَّا أَحَدُ هُمُ فَاوَى إِلَى اللَّهِ فَاوَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا الْأَخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنَّهُ وَ أَمَّا الْلَاخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَنَّهُ \_ 

اسے جگہ دے دی۔ دوسرے نے اللہ تعالیٰ ہے حیا کی ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے حیا فرمائی۔اور تبسرے مخض نے مجلس خیر مصار و کردانی کی تواملد تعالی نے بھی اس سے اعراض فرمالیا۔ (بخاری وسلم)

تشريح: بيدوا تعم سجد نبوي ميں پيش آيا تھا۔

ایک ون کا واقعہ ہے کہ آپ اس معجد نبوی میں این اصحاب كرام كے ساتھ تشریف فرمانتھ اورائے اصحاب کے حلقہ میں گھرے ہوئے موعظت ونصیحت فرمارے تنے، کے مسجد میں تین تخص داخل ہوئے۔ان میں سے ایک نے دیکھا کہ آ بے کے كرد اصحاب كابرا مجمع بهداس لئة اس في مجمع مين شامل ہونے کا ارادہ ہی نہیں کیا اور وہیں ہے لوٹ کیا۔ بقیہ دو مجمع میں ش ال مونے کے لئے ذک محے ۔ان میں سے ایک نے ویکھا کہ علقہ کے درمیان ایک جگہ کھی تنجائش ہے۔ وہبر ھ کراس جگہ بیٹھ كيا-تيسرے نے لوگوں كى كردنيں بھلا تنتے ہوئے نيج ميں تھس كربيثهنا خلاف حياسمجماء إس لئے وہ لوگوں كے بيجھے ہى بيٹھ كيا۔ تفور ی در بعد جب مجلس وعظمتم ہوگئی تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کوان تنیوں آنے والوں سے متعلق کیچھ بتاؤں؟ اور پھر آپ نے ان کے متعلق یوں ارشاد قرمایا کہان میں سے آبیک مخص

نے تواللہ تعالی کے یاس محانہ جا ہا تواللہ تعالی نے اسے محکان ویدیا۔ دومر مصحف في الله تق في من شرم وحيالمحوظ ركمي اوردُ اكت مجلا محكت مجمع میں گھسناا جھانتہ مجما تو اللہ تعالٰی نے بھی اس کے ساتھ حیا ہی کا معاملہ رکھا۔ تیسرے مخص نے ''مجلس خیر اور حلقہ علم دین'' سے منہ مجيرليا توالله تعالى في محمى اس ساينامنه بحيرليا

ضروری ہدایات

(۱) اینے دوستوں کوایسے دینی علمی 'حلقوں اور مجلسوں'' کی فضيلت بتايئ اورانبيس ترغيب ديجئ كدوه السيحلتون اورمجلسون میں شرکت کیا کریں اوران سے دوری کا طریقہ برگزند تھیں۔ (٣) دوستول كو بتائيج كه "شرم وحيا" نبايت ورجه عمده صفت ہے۔اس میں خیر ہی خیر ہے۔جس محف میں حیانہ ہواس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ بالخصوص عور توں کو تو اس کا خاص خیال ر کھنا چاہئے۔ان کی بے حیائی بہت بری چیز ہے۔

# نیکی وبرائی کے اندراج کا ضابطہ

حضورا قد السلى الله عليه وسلم كاارش و بكراند تعالى (نامدا عمال الصفوال فرشتول ب ) فرمات بين كه: حديث قدى : إذَا أَرَادَ عَبُلِى أَنُ يَعْمَلَ سَيِّمَةً فَلا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعُمَلَهَا فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكُتُبُوهَا بَعْنُ الله عَلَيْهِ حَتَّى يَعُمَلَهَا فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكُتُبُوهَا بَعْسَنَةً وَإِذَا أَرَادَ أَنُ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمُ فَاكُتُبُوهَا بَعَشُو آمُثَالِهَا إِلَى سَبُع مِا ثَةٍ. يَعْمَلُهَا فَاكْتُبُوهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشُو آمُثَالِهَا إلى سَبُع مِا ثَةٍ.

تَنْتَ اللَّهُ الل

تشری اس صدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کاری تول بیان ہوا کہ جب میرا بندہ کسی برائی کے ارتکاب کا ارادہ کرتا ہے (وہ برائی چاہے زبان اور قول سے متعلق ہویا کسی عمل سے متعلق ہو برائی چاہے زبان اور قول سے متعلق ہویا کسی عمل سے متعلق ہو جس کی وجہ سے نفس انسانی خبث وظلمت گندگی و تاریکی سے آلودہ ہوجائے کیونکہ خدا اور رسول کی طرف سے منع وحرام کی موئی ہر بات کے ارتکاب سے نفس آلودہ ہوہی جاتا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ 'اسے اس وقت تک نامہ اعمال میں درج نہ کروجب تک وہ اسے کرنہ گزرے' کیونکہ کسی کرے کام یار کی بات کا صرف خیال وارادہ نفس کوخراب اور آلودہ نہیں کرتا ہے بلکہ بیآ لودگی ارتکاب کے بعد ہی ہوتی ہے۔ پھرا گروہ کر لیتا ہے تو اب اس کی ایک برائی کھو۔ برائی کی سزامیں کوئی اضافہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے عدل وانصاف اور رحم وکرم کا کوئی اضافہ بی ہے کہ برائی بقتر مل ہی کھی جائے۔

اور اگر وہ بندہ میرے خوف یا مجھ سے حیا وشرم کرتے

ہوئے اس برائی سے ڈک جاتا ہے تواس کے احساس خوف وحیا کی وجہ سے اس کے نفس میں ایک طرح کا نور پیدا ہوجائے گا۔ اس لئے اس کے نامہ اکٹال میں ایک نیکی لکھ لی جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا بیار شاد صدیث شریف میں نقل ہوا ہے کہ:

ادرجس وقت میرے بندے نے کسی نیکی کا ارادہ کیا (کوئی
اچھی بات ہو یا اچھا کام ہوئیکن ابھی کیا نہیں ہے، تو اس کے اس
نیک ارادہ ہی پرائیک نیکی لکھ دی جائے۔ کیونکہ اس کے دل میں نیکی
کی رغبت وخوا ہش تو پائی گئی ، اور نیکی کی بیخوا ہش ورغبت بھی ایک
نیک ہے۔ اس لئے اس پر بھی وہ سختی تو اب ہوا۔ اور اگر خدا نخواستہ
اس نے دل میں اس نیکی کی رغبت کے بجائے اس سے کراہیت
پائی جائے جس کی وجہ ہے وہ نیکی نہ کرے تو پھراس کیلے محض دل
پائی جائے جس کی وجہ ہے وہ نیکی نہ کرے تو پھراس کیلے محض دل
میں خیال آجانے پر نیکی کا تو اب ہرگز نہ کھا جائے گا۔
میں خیال آجانے پر نیکی کا تو اب ہرگز نہ کھا جائے گا۔
میں خیال آجانے پر نیکی کا تو اب ہرگز نہ کھا جائے گا۔
میں خیال آجانے پر نیکی کا تو اب ہرگز نہ کھا جائے گا۔

معصیت کے صرف ارادہ پر بدلدنہ طنے ہیں بیفصیل ہے کہ اگر اور محصیت کے ارادہ کے بعد ضدا تعالیٰ کے خوف وحیاء کی وجہ سے ارتکاب نہ کیا تو اس پر بھی ایک نیکی لکھ لی جائے گی۔ لیکن اگر کسی دوسری وجہ سے معصیت کا ارتکاب نہ ہوسکا تھا تو اس صورت میں معصیت کے ارادہ پر بھی اندیشہ ہے۔ کہ آخرت اس صورت میں معصیت کے ارادہ پر بھی اندیشہ ہے۔ کہ آخرت سے پہلے ہی دنیا میں وہ کسی بلا میں جتلا ہو جائے۔ ہاں آخرت میں کوئی سزاصرف ارادہ پر نہ ہوگی۔

کے دی گذاہے کے کرسات سوگنا تک تواب لکھاو۔ ہرنیکی پردس گنا تواب تو عام طور پر دیا ہی جاتا ہے۔ اس کے بعد کا اضافہ بندے کے خلوص وصد ق اور متا ابعت رسول کے جذبہ کی مناسبت سے کیا جائے گا۔ جیسا کہ جہادیس ایک در ہم کا تواب سات سوتک بتایا گیا ہے۔

ضروری ہدایات

(۱) اینے دوستوں کو ہتا دیجئے کہ صاحب ایمان بندے کو تو نیکی کی نیت و ارادہ ہی پر تواب دے دیا جاتا ہے اور گناہ و

دعا سيجيئ الله تعالى سب مسلمانول كواپن نافر مانى ميم محفوظ ركھے۔ آمين

الله من الأمي الطّاهِ والزِّي صَلاةً تُحَلَّى الله النّبي الأمي الطّاهِ والزِّي صَلاةً تُحَلَّى النّبي الأمي الطّاهِ والزِّي صَلاةً تُحَلَّى مِن النّبي صَلاةً تُحَلَّى مِن النّبي المُعَدَّةُ وَتُعَلَّى بِهِ الْعُقَدُ وَتُفَاتُ بِهَا الْحُكْرَبُ بِي وَدُورُ وَرُمُ وَتُفَاتُ بِهِ اللّهُ تَعَالَى بِي يَثَالَى وَوَرُمُ وَيَعْ بِهِ الْعُقَدُ وَتُفَاتُ بِي يَثَالَى وَوَرُمُ وَيَعْ بِي وَرُمُ وَيَعْ بِي وَرُمُ وَيُعْ اللّهِ عَلَى اللّهُ تَعَالَى بِي يَثَالَى وَوَرُمُ وَيَعْ بِي وَرُمُ وَرُمُ وَيَعْ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

# شهرت وريا كارى كى سزا

1+1

حضرت رسول مقبول صلی الله علیه وسلم کاارشاد کرا می ہے که

مَنُ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ يَوُ مَ الْقِيامَةِ وَ مَنُ يُشَاقِقُ يُشَاقِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوُمَ الْقِيامَةِ فَقَالُوا اَوُصِنَا فَقَالَ: إِنَّ اَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطُنُهُ فَمَنِ اسْتَطَاعَ اَنْ لَا يَا كُلَ اِلَّا طَيِّبًا فَلْيَفُعَلُ وَمَنِ اسْتَطَاعَ اَنْ لَا يَا كُلَ اِلَّا طَيِّبًا فَلْيَفُعَلُ وَمَنِ اسْتَطَاعَ اَنْ لَا يَا كُلَ اِلَّا طَيِّبًا فَلْيَفُعَلُ وَمَنِ اسْتَطَاعَ اَنْ لَا يُحَالَ بَيُنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلَاءِ كَفِّهِ مِنْ دَمِ اِهْرَاقَةً فَلْيَفُعَلُ .

تشری بینی جوشن شهرت کی نیت ہے کوئی دین کام کرے گا تو اللہ تعالی روز قیامت سب سے سامنے بیاعلان کرادیں گے کہاں فے صرف شہرت و نام آوری جا بی تھی کہ لوگ میرے اس کام کود کھے کرمیری تعریف کریں میراشکر بیادا کریں۔اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور جنت کا داخلہاں نے جا ہا نہیں تھا۔ تو اسے وہی بدلہ دیا جائے گا۔ جواس نے جا ہا تھا پھراسے دوڑ نے میں ڈال دیا جائے گا۔

حدیث شریف کا دوسرا ککڑا یہ ہے کہ جوشخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرہ نی اور خالفت وعداوت کا معاملہ رکھے گاتو قیامت میں اللہ تعالیٰ ہی اللہ تعالیٰ ہی اس کے ساتھ دشمنی ہی کا معاملہ رکھیں گے۔
یعنی جوشخص دنیا میں کفرونسق اختیار کر کے خداور سول کی دشمنی کا مظاہرہ کر ہے گاتو اللہ تعالیٰ ہے دور کا مظاہرہ کر ہے گاتو اللہ تعالیٰ اے اپنی رحمت و مہر یائی ہے دور کر کے اپنی دھنوں کے ساتھ دوز خ میں داخل کر دیں گے۔
مرکے اپنے دشمنوں کے ساتھ دوز خ میں داخل کر دیں گے۔
مطرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کے بعد حضور اقد س

صلی الله علیہ وسلم سے مزید تھیجت کی فرمائش کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ (قبر میں) سب سے پہلے انسان کا پیٹ سر تا اور بد بو دار ہوتا ہے۔ لہذا جو شخص یہ پابندی کر سکے کہ وہ صرف حلال و طیب ہی روزی کھائے تو وہ یہ پابندی کر لے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہوکہ '' خون ناحق'' قیامت میں اس کے داخلہ جنت میں رکاوٹ نہ بنے تو پھر وہ ونیا میں خون ناحق سے اینے آپ کو بچائے رکھے۔ صدیث زیر درس میں حرام روزی اور قمل ناحق سے نیجے کی تا کیدفر مائی گئی ہے۔

### ضرورى مدايات

(۱) اپنے دوستوں کو سُمعہ (شہرت طلی) اور دیا (دکھاوے) کے عذاب وانجام سے ڈرائے اور بتائے کہ سُمعہ اسے کہتے ہیں کہ انسان کوئی نیک کام کرے اور لوگوں کو سُنائے اور بتائے کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ اور دیا اسے کہتے ہیں کہ انسان لوگوں کو دکھانے ہی ک نیت سے کام کرے کہاں کی تعریف کی جائے اورا سے بعیب اعداوت ووشنی کی صورت میں ملے کی کہاللہ تعالی ایسے لوگوں پر غضیناک ہوں گے اور انہیں اپنی رحمت ومہر یانی سے دور کر کے یخت عذاب چکھا کیں گے۔

(۳) لوگوں کو ان دونوں بڑے گناہوں کے عذاب سے ڈراپیئے:''حرام روزی کھانا''اورل ناحق کرنالیعی''ناحق خون بہانا''۔

مهجها جائے۔بدونوں باطنی عیب ومرض ہیں۔ اپنی نیکی دوسری کوسنانا سمعہ ہےاور دوسروں کو دکھلا ناریا ہے۔

(۲) لوگوں کو بتاہیے کہ اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وشمنی اوران کی مخالفت و نافر مانی کی سزا بھی اس کے مطابق

وعالتيجئ الله تعالى سب مسلمانوں كوريا كارى حرام خورى قلل ناحق وغيره سب منا موں ہے محفوظ ر كھے۔ آمين

> المجالية الم النَّيني الأُمِيِّ وَعَسلَىٰ اللَّهِ وَسَسَيِّمٌ تَسْلِيمًا جعدكے دِن جہال نما زعمر برجى ہوأس جكدے أشفے سے بہلے اى مرتبد مددر دوشریف پڑھنے ہے آئی سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور آس سال کی عمیددت کا نواب ملتاہے۔(نینائل درود)

### اميركياطاعت

حضورا قدس سلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اِسْسَمَعُوا وَ اَطِیْعُوا وَ اِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَیْکُمْ عَبُدٌ حَبْشِیْ کَانَّ رَاْسَهٔ زَبِیْبَةٌ. تَرْجَیْجَانُ اَ (اے لوگو!) اینے امیر کی بات سنوا دراس کی اطاعت کروا گر چرتمها رے او پرکسی عبثی غلام ہی کو حاکم بنادی گیا ہوجس کا سرا تناحچوں ہو جیسے سوکھا انچریا سوکھا انگور ہوتا ہے۔ (سیج بناری)

ا ناری اورا فرا تفری پھیل جائے گی ، فتنہ وفساد ہریا ہوجائے گا۔

### ضروري مدايات

(۱) اپنے دوستوں کو بٹا ہے کہ قرآن وحدیث کی روسے ماکم وفت (امیر المونین) کی اطاعت ضروری ہے اس کا ترک ناج ئز و حرام ہے کہ نظام حکومت درہم برہم ہوجائے گا اور ہر جگہ فتنہ وفساد بریا ہوجائے گا۔لوگوں کے مال وجان محفوظ نہ رہ سکیس گے۔

اس است اس حدت کی اطاعت اس حدت کی اطاعت اس حدت کی داجیب ہے جب تک خدا و رسول صنی اللہ علیہ وسلم کی معصیت اور نافر مانی نہ ہوتی ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں صاف ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافر مانی کی صورت میں میں مخلوق کی فر مانبر داری نہ ہوگی ۔ جا ہے کوئی بھی ہو۔ میں میں ہوں استاد و پیر ہوں یا کوئی حاکم ہو۔

(۳) این دوستوں کو بتا دیجے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل اعتبار بات رہے کہ بندہ مؤس فداورسوں کی فرما نبرداری میں ثابت قدم رہے۔ فائدانی شرف قیامت میں کام ندآ کے گا (یاتو صرف دنیا ہی میں تعارف کا کام دیتا ہے۔ جس کے ذریعہ ہے رشتہ داریاں قائم مجمی ہوتی ہیں اور پرانی رشتہ داریوں کا پہنے بھی چل جا تا ہے۔)

تشری: حضوراقدس ملی التدعلیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے مسلمان حاکم جو پچھتم کو حکم دیں یا جس بات سے تم کومنع کریں تو ان کی باتیں سنا کرواور ان کی اطاعت کیا کرو۔ کیکن دوسری حدیثوں میں آپ صلی التدعیہ وسلم کا بیار شاد بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت و نافر مائی کے معاملہ میں کسی ک بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت و نافر مائی کے معاملہ میں کسی ک بھی اطاعت نہ کی جائے گی۔ بیاطاعت ناجائز ہے۔ اس لئے بہال بھی ان دوسری حدیثوں کی وجہ سے بہی مطلب لیا جائے گا کہ مسلمان حاکم کی اطاعت شریعت کی حدیث رہے گی۔

ال حدیث میں حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ (امیر المونین کے علاوہ ، کیونکہ امیر المونین تو قبیلہ قریش کا ہونا چاہئے جیسا کہ صاحب جمع بحار الانوار نے صدیث کا مطلب بیان فرمایا ہے ) اگر کوئی حبثی غلام بھی تنہارا حاکم بن جائے جو بہت ہی برصورت اور بدشکل ہو، سمش جیسا حجموث اساس کی اطاعت کرو۔ حجموث اساس کا سرہ وتو بھی تم لوگ اس کی اطاعت کرو۔

حضور اقدی صلی اند علیہ وسلم کے ارشاد سے مقعد اطاعت امیر کی تاکید ہے کہ جہاں تک جائز ہوامیر کی اطاعت کرنا ،اس کا کہنا شدنا اور اس پڑمل کرنا ضروری ہے کہ نظام عالم اور نظام حکومت ای طرح برقرار رہ سکتا ہے۔ ورنہ دنیا میں

دعا سيجيء: الله تعالى مسلمانول كواتحادوا تفاق كي دولت عطافر مائے \_ آمين

# موت کی تمنانہ کرنے کا حکم

حضورا قدس ملى الله عليدو ملم كاارشاد ب كه "لا يَتَمَنَّيْنُ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزُدَادُ وَ إِمَّا مُسِيتًا فَلَعَلَّهُ يُسْتَعُتَبُ.

تَرْجَعَ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مُعْلَى مُوت كَامِنا برگزندكرے۔ يونكه اگروه نيكوكار بهتو شايداور بھی نيك كام كر سكے اور اگر بدكار ہے تو شايد برائی سے توبہ كر كے متحق نجات ہوجائے۔ (بناری شریف)

تشری: بیرهدیمث شریف بالکل صاف اور واضح طور پر حضور اقدس ملی الله علیه وسلم کی طرف سے تمنائے موت کی ممانعت وحرمت بیان کررہی ہے۔ لہٰڈااس حدیث کی وجہ ہے۔
کسی صاحب ایمان کے لئے موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا کوئی بیہ کے کہ کاش میں مرکبیا ہوتا ، یا بیہ کہ کاش میں مرکبیا ہوتا ، یا بیہ کہ کاش میں مرکبیا ہوتا ، یا بیہ کہ کاش میں مرجاؤں۔ یا بیہ کہ کہ اللہ! مجھاتی وقت تو موت دیدے۔

بہت سے صحابہ اور بزرگان دین نے اس منم کی تمنا کی ہے کہ کاش میں پیدائی نہ ہوتا۔ یا کاش میں انسان نہ ہوتا، کہ کاش میں انسان نہ ہوتا، کہ کاس اور جانوروں کا جارہ نہ ہوتا کہ جانور بھے کھالیت اور میں دنیا میں نہ رہ جاتا۔

مدیث شریف میں تمنائے موت نہ کرنے کی وجہ بیان فرمائی گئی ہے کہ موت کی تمنا اس لئے نہ کرنی چاہئے کہ اگر وہ مخض نیکو کار ادر صلاح کارہے تو آئندہ زندگی میں اوراجھے کام

كركے جنت ميں اور عمدہ ٹھكانے كاستحق موجائے گا۔

اورا گرخدانخواستہ خدانخواستہ وہ فخص بدکاراور گناہ گارہ وہ تو اب بھی اس کے لئے بیاتو ممکن ہی رہے گا کہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ بیں رجوع وہ تو بہر کے اپنے گناہ معاف کرا لے اور آئندہ زندگی بین نیکوکار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے مقبول اور وہی بندے پہلے نیک نہ تنے گر آخر بہت بزرگ ہوکر دنیا سے گئے۔ اس لئے ہر دوسورت بیس تمنائے موت بالکل ہی علا و ادر سے اور خلاف عقل تھم تی تمنائے موت بالکل ہی علا و

#### ضروری ہدایات

(۱) اپ دوستول کو بتائے کہ اگر مسلمان ایسے وقت ہیں کہ دنیا میں ایسے فتنے اور فسان ہور ہے ہول جودین کے لحاظ سے خطرناک ہول ، ایسے فتنوں سے ہول ، ایسے فتنوں سے بیمائے گے ایسے فتنوں سے بیمائے گے لئے جھے دنیا سے اُٹھا لے ، تواس می کی تمنا جائز ہے۔

دعا سبیجئے اللہ تعالیٰ سب کوفتنوں سے بچائے جب تک زندگی ہے تواپی اطاعت کی زندگی عطافر مائے۔اور خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ آمین

### نوجوا نول سےخطاب

رسول التُصلي التُدعليه وسلم في ارشا دفر مايا:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَدَ وَّجُ فَانَّهُ اَغَضَّ لِلْبَصَرِ وَ اَحْصَنُ لِلْفَرُج وَمَنَّ لَمُ يَسْتَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وجَاءٌ .

تَنْتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ ہے جو محض شادی کرنے کی استطاعت وحیثیت رکھتا ہوتو اسے شادی کربی لینی چاہئے۔ کیونکہ شادی نگا ہوں کواور شرم گاہ کو با کیزہ رکھتی ہے۔اور جو مخص شادی کی استطاعت ندر کھتا ہوتو اے جا ہے که ( کثرت ہے )روز ہے کے بیروز وشہوت کوختم کر دیتا ہے۔ (ابوداؤ دوابن ماجہ)

> تشريح: آج كي زمر درس حديث مين حضور اقدس صلى الله عليه وسلم اپن امت مسلمه كے جوانوں كومخاطب فرمار ہے سے خواہش نفسانی ختم ہوتی ہے۔ ہیں۔ بیخطاب امت کے تمام جوانوں کو ہے۔ وہ کہیں کے بھی رہنے والے ہوں اور کسی زیانے کے ہوں۔ ہر جوان کونصیحت و رہنمائی فرماتے ہوئے انہیں اس بات کی طرف متوجہ فرمارہے ہیں کہ اے جوانو! تم میں ہے جو مخص بھی شادی کی ذمہ دار یوں اور اس کی ضرورتوں کو برداشت کرسکتا ہوتو اے عاہے کہ نکاح ضرور کرلے۔ کیونکہ شادی کی وجہ ہے پھرنگاہیں إدهر أدهراو برنبيس أشختيل بلكه نيجي بي رہتی ہيں۔ اور يه نگاه شرمگاہ کوہمی گناہ سے بیجائے رکھتا ہے۔

ا در جو محض جوان ہوا درشا دی کی حیثیت ندر کھتا ہوتو اے روزے کثرت سے رکھنے جا ہمیں۔ بیروزے ہی اس کی نفسانی خواہش کوختم کردیں گے۔

بداخلاتی ہے بیخے کا مؤثر طریقہ نکاح ہے۔ بخض ذکر اذ کار اور نماز و تلاوت قرآن ہے میمقصد پوری طرح حاصل نہیں ہوتا۔خواہش نفسانی اورشہوت کا علاج یا تو نکاح کے ذرایعہ

ہوسکتا ہے۔ اور نکاح کی حیثیت نہ ہوتو پھر روزوں کی کثر ت

الہذا جوان آدمی کو یا شادی کے ساتھ زندگی گزارنی حاہے اور أكرشادى كى حيثيت سه وكو كثرت بروز بد كهتا كيخوابش ففساني بالكل بى مرده موجائے دوزے سے بیٹرض حاصل موجاتی ہے۔

#### ضرورى بدايت

(۱) اینے دوستوں کو نکاح وشادی کے فائدے بتایئے اور یا و دلائے کے مقابلہ میں یا کدامن رہنے کے مقابلہ میں شادی شده ہوتا اور یا کدامن رہنا زیادہ فائدہ رکھتا ہے۔ کیونکہ شادی شده مخض کی یا کیزه اولا دبھی التد تعالیٰ کی عبادت گزار ہوئی تواہےان کا تواب بھی ملے گا۔

(۲) اینے احباب کوروزے کے فائدے بھی بتاہیے کہروزہ ہے کیے کیسے فائدے جسمانی وروحانی حاصل ہوتے ہیں۔جن میں سے برافائدہ تو یا کدامنی ہوتا ہے اور یہ یا کدامنی جوال شخص کے لئے بہت ہی بردا کمال ہے جوروزے سے حاصل ہوجا تاہے۔

وُعا لَيْجِعَ: اللَّه تعالى جاري نوجوانول كوصالح بنائ \_ براه روى سے بچائے - آمين

مطلقه رجعي كاحكم

حضرت معقل بن سارض الله عند كا كهنا ہے كہ بن نے ابنى بهن كى شادى ايك محف سے كردى جس نے اسے (ميرى بهن كو) طلاق رجعى ديدى (اورعدت بيس رجوع بھى نہيں كيا) يہاں تك كہ جب اس كى عدت گزرگئ تو آيا اور (ووبارو) نكاح كا پيغام ديا۔ تو بيس نے اس سے كہا كہ بيس نے (ابنى بهن كے ساتھ) تيرى شادى كردى اور تير ہے لئے بستر لگاديا اور بيس نے تيرااعز از واكرام كيا اور تو نے (ان باتوں كونظر انداز كرديا) اسے طلاق ديدى۔ پھراب تو اسے پيغام ديئے آيا ہے۔ خدا كى تيم اور وہورت اس كے پاس جانا چا ہئ تھى ، تو كى تيم وہ تير ہے پاس اب بھى نہ جائے گى۔ حالا نكداس آدى بيس كوئى برائى نتھى اور وہ عورت اس كے پاس جانا چا ہئ تھى ، تو (اس موقع پر) الله تعالى نے بيا تيت (فلا تعضلو هئ ) نازل فرمائى (يعنى عورت كوا پنى مرضى كے مطابق پہلے شو بر سے نكاح كرنے ہو دے كومنوع قرارديديا۔ اس كے بعد ) حضرت معقل بن بياروشى الله عند نے كہا كہ يارسول الله!

التنظیم : اب تومیس اس کا نکاح اس کے کردوں گا۔اور پھراپنی بہن کی شادی ای شخص ہے کردی۔ ( بغاری شریف)

سمجھ لیا اور قائل ہوگئے کہ اس کی شادی اس شخص ہے کردینی جاہئے ،اوروہ شادی کردی۔

### ضروری ہدایات

(۱) اپنے دوستوں کو ہتاہیے کہ مطلقعہ رجعی (جس مورت کو طلاق رجعی دی گئی ہو) اس کی عدت جب پوری ختم ہوجائے (اور دوران عدت رجوع نہ کیا گیا ہو) تو اب وہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح جدید کے بغیر نہیں رہ سکتی۔اس '' نکاح جدید' جس بھی دہ سب با تیس ضروری ہیں جو نکاح اول جس ہوتی ہیں۔

(۲) اپنے نی طب حاضرین کو بتا دیجے کہ دورت کا ولی جو کئی ہو، اس کے لئے یہ بات جا گز نہیں ہے کہ وہ مطلقہ خورت کو اس شوہر کے ساتھ دو بارہ بات جا گز نہیں ہے کہ وہ مطلقہ خورت کو اس شوہر کے ساتھ دو بارہ شادی کرنے ہے منع کرے جس کے پاس وہ پہلے رہ چکی ہے اور اس شوہر میں کوئی برائی بھی نہیں اور پھر جانے پر آ مادہ ہے، اور اس شوہر میں کوئی برائی بھی نہیں اور پھر جانے پر آ مادہ ہے، اور اس شوہر میں کوئی برائی بھی نہیں ہو ہیں ہے۔

تشری : حضرت معقل بن بیارضی الله تعالی عند فرهات بیل کدیس نے اپنی تقیق بہن کی شادی ایک شخص سے کردی۔ اس محفص نے مجھ دوں بعداسے طلاق دیدی اور دجوع بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ پوری عدت گزرگئ، تب وہ وہ بارہ نکاح کا پیغام دینے آیاتو میں نے اس سے کہا کہ میں نے اپنی بہن تجھ کو بیاہ دی۔ تیرے آیاتو میں نے اس سے کہا کہ میں نے اپنی بہن تجھ کو بیاہ دی۔ تیرے لئے اپنے گھر میں بستر بچھایا اور تیرے ساتھ اعزاز واکرام سے پیش آیا۔ اور تو نے یہ کیا کہ اس طلاق دید کیا۔ اور پھرنکاح کا پیغام لے کر آیا۔ اور تو نے یہ کیا کہ اس طلاق دید کیا۔ اور پھرنکاح کا پیغام لے کر اس آدی میں کوئی برائی نیتی ۔ اور اس کی بیوی بھی دوبارہ اس کے پاس جانا جا ہی تھی مر چونکہ اس کی طلاق آنہیں بہت نا گوارگزری تھی اس جانا جا ہی تھی مر چونکہ اس کی طلاق آنہیں بہت نا گوارگزری تھی اس کیان چونکہ وہ آدی بظاہر برانہ تھا اور اس کی بیوی بھی دوبارہ اس کے باس جانے پرراضی تھی۔ تو اند تو الله تو الله نے بیآ بیت نازل فرمادی کہ ایک موسی ہوں تھی ورٹ کواس کی مرضی کے خلاف رو کانانہ جا ہے۔

چنانچ حضرت معقل بن بيارضي الله تعالى عند في بهي

### شوہرکاحق

حضورا قدس ملى الله عليه وسلم كاارشاد المك

فَايِّي لَوْ كُنْتُ امِرًا أَحَدًا أَنْ يَسُجُدَ لِغَيْرِاللِّ لَامَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسُجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَ دِّى الْمَرُأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَ دِّىَ حَقَّ زَوُجِهَا وَلَوُ سَأَلَهَا نَفُسَهَا

وَهِيَ عَلَى قَتَبِ لَمُ تُمُنَّعُهُ .

عورت كوتكم دينا كدوابي شومركو جدوكر فتم إل ذات كى جس كے قصد ميں جان محر (صلى الله عليه الله عليه ملم) بورت ايخ یروردگارکاحق اس وقت تک ادائیس کرسکتی، جب تک این شوہرکاحق اداندکر لے اس کاشوہرا گراسے جا ہے اور وہ ادث کے کجاده پر بیٹمی ہوئی تواس ونت بھی است اپنے اوپر قابود ہے دینا جاہئے ( کہ وہ اپنی خواہش پوری کر لے۔ ) (سمجے ابن ماہہ )

تشريح: آج كادرس أيك طويل صديث شريف كالكراب الارى مديث كاخلاصديب كرايك بارحعرات محابرام رضى الله عنبم في حضورا قد سملى الله عليه وسلم عناجازت جابي من كرجس طرح مجى لوگ اين بادشابول كو تجده كرتے بين تو آب بمين بعى اجازت مرحمت فرما كيل كهم بهي آپ كوسوده كيا كريں ان كى بيد فرمائش سُن كرآب صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه (نبيس نہیں!) تم لوگ ایساند کرو۔ آپ نے انہیں غیراللہ کے تجدے سے منع فرما دیا۔ اور فرمایا کہ اگر میں غیر اللہ کے لئے کسی کو بھی سجدہ کی اجازت دیتا توعورت کوتھم دیتا کہ وہ اپنے شو ہرکو بجدہ کرے۔ کیونکہ عورت کے لئے سب سے بردھ کرقابل تعظیم شخصیت شوہر کی ہے۔ ال حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے مقام ي عظمت كوال طرح فتم كهاكربيان فرمايا ب كمتم بال ذات ی جس کے قبضہ میں جان محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے۔ اس متم سے مقصدال تمكم كى تاكيدومنرورت فابركرناب جوال تتم كرماته بيان كيا جار باب-ال مسم كے بعديد بات فرمائي كى كدكوئى بھى عورت جب تك اليخ شومر ك حقوق كى ادائيكى ندكر لدداي پروردگار حق

تعالى كے حقوق بھى ادانه كرسكے كى يعنى جب تك دہ شوہر كے حقوق ادانه کرے اس کی نفل تمازیں، نقل روزے اور نفل صدیتے خدائے تعالی کے بہال مقبول نہ ہوں گے۔ ای وجہ سے عورت کوفل روزہ رکھنا ای وقت درست ہے جب شو ہر نفل روز کے اجازت دیدے۔ اس کے بعد شوہر کاحق اس صد تک متایا کیا کہ عورت اگر سواری بر ہو اور شوہرای حالت میں اس سے خواہش پوری کرنا حاب توعورت اساس كاموقع ديد ريه بات بطور مثال بيان کی گئی ہے۔مطلب بہی ہے کہ شوہرجس وقت اورجس حالت میں اس سے اپی خواہش بوری کرنا جا ہے وہ انکار نہ کرے۔ ہاں آگر کوئی شرعی عدر با بهاری موتواس ونت مردکواے مجبور نبیس کرنا جائے۔ ضروری ہدایات

(۱) اینے دوستوں کو ہتا دیں کہ جس طرح غیر اللہ تعالیٰ كے لئے مجدہ حرام ہے اى طرح غير الله كے لئے ركوع كرنايا رکوع کی طرح محمکنا بھی جائز نہیں ہے۔

(۲)ا ہے سامعین کو یاو دلا دیکئے کہ عورت کے ذیمہ شوہر کے حقوق بہت زیادہ ہیں اور مرد کے ذمہ عورت کے بھی حقوق ہیں۔ دونوں کوایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے جا جیس۔

# نكاح ميں ولى كى اجازت

اَیَّمَا امْوَأَةٍ لَمْ یَنْکِحُهَا الْوَلِیُ فَنِکَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِکَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِکَاحُهَا بَاطِلٌ فَانُ اَصَابَهَا فَلَا اللهُ اللهُ

منعقد نبیں ہوگا اگریہ تکاح غیر کفو میں کیا گیاہے۔
اور اگر لڑکی بالغ ہے اور اس نے غیر کفو میں تکاح کر لیا
ہے تو حضرت امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک بین تکاح جائز
تو ہے لیکن ولی کو بیا ختیا رجمی ہے کہ غیر کفو میں نکاح کو قاضی ہے
منع کر اسکیا ہے۔ اور احزاف بی کے مسلک میں ایک رواہت یہ
مجمی ہے کہ غیر کفو کا نکاح بالغ لڑکی کا بھی منعقد بی نہیں ہوتا۔

#### ضروری ہدایات

(۱) اوگوں کو بتا دیجئے کہ بیر حدیث بتا رہی ہے کہ نکاح میں مورت کے ولی کی رضامتدی یا موجود گی ضروری ہے اور بغیر ولی کے نکاح غیر محج وغیر منعقد ہوتا ہے (اوپ ائم کی اجواختلاف بیان ہوا ہے اسے دوبارہ دُہراد ہجئے )

(۳) لوگوں کو بیہ بھی بتا دیتئے کہ نکاح فاسد میں اگر شوہر ہمستری کرلیتا ہے تو عورت پورے مہر کی حقدار ہوجائے گ۔
لیکن ان دونوں میں علیحد کی کردی جائے گی ، کیونکہ ولی کی موجودگی ورضا مندی ضروری ہے۔ جو یہاں پائی نہیں گئے۔ اس لئے دونوں میں تفریق کردی جائے گی۔

تشری: حدیث زیر در ای ایبلانقره" آیما امراه "

ہ "آیما" کا لفظ عربی میں عموم کے معنی رکھتا ہے۔ تو "آیما امراه المراق " کے معنی بیموی بیمورت الی ہوجس کا نکاح ولی نے نہ کیا ہو، وہ عورت شریف ہو یا غیر شریف، بالدار ہوکر فقیر ہو، تذرست ہو یا مریض، عربی ہو یا مجمی، تو اس کا نکاح فقیر ہو، تذرست ہو یا مریض، عربی ہو یا مجمی، تو اس کا نکاح باطل ہے۔ یعنی وہ نکاح درست بی نہیں ہے۔ کونکہ ورت کے مطرات ایم کا ہوتا بھی رکن نکاح ہے۔ (اس مسلم میں کاح میں اگر شو ہر نے ہوگ کے بیان ہوگ) ایسے نکاح میں اگر شو ہر نے ہوگ ہے ہما ادا کیا جائے گا، کیونکہ اس مہر کا استحقاق ہو جائے گا۔ اسے مہرادا کیا جائے گا، کیونکہ اس صورت میں شو ہر نے تو اس سے لطف اندوزی کی ہی ہے۔

پر صدیت شریف میں فرمایا گیا کہ اگر عورت کے اولیاء میں باہم اختلاف ہو جائے ۔ کوئی ولی بینکاح چاہتا ہو، کوئی ٹاپند کرتا ہو، تواس عورت کا ولی سلطانِ وقت ہوگا۔ اور قاضی کی ولایت میں اس کا نکاح کردیا جائے گا۔ (مسئلہ فدکورہ میں حضرات ائمہ کا اختلاف ہے) اگر لڑکی ٹابالغ ہے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک لڑکی کا نکاح بغیرا جازت ولی

وعا شيجئة

الله تعالى جميل شادى بياه كے معاملات كوشر بعت كے مطابق كرنے كى توفيق عطافر مائيس - آجن

حق مهر

(ایک صحافی نے ایک خاتون سے نکاح کرنا چاہاتھا) حضورا قدس ملی انڈ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس سے مہرکے لئے کچھ موجود ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نیس ہے۔آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کچھ نیس ہے۔آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کچھ نیس ہے۔آپ نے فرمایا کہ انہوں نے بیان ہوں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے بیان ہوں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ

اَعُطِهَا وَلَوُ خَاتَمًا مِنْ حَلِيُدٍ فَهَالَ لَيُسَ مَعِي قَالَ ذَوَّجُتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُو آن (ابن ماجه)

تَرْجَيَحُ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ فَهَالَ لَيْسَ مَعِي قَالَ ذَوَّجُتُكَمَ عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُو آن (ابن ماجه)

تَرْجَيْحُ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قرآن شریف پڑھانے میں جومشقت و تعب برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کا معاوضہ دراصل اس تعب ومشقت کا معاوضہ ہوئے ہوئے حفرت شعیب علیہ السلام نے حفرت معنی علیہ السلام کے ساتھ اپنی صاحبز ادی کا نکاح کرتے ہوئے کے حفرت موی علیہ السلام کے ساتھ اپنی صاحبز ادی کا نکاح کرتے ہوئے بکر یوں کے ''چرائے کومبر قرار دیا تھا کہ بکر یاں چرائے میں جو بھاگ دوڑ اور تعب ومشقت اٹھائی پڑتی ہے وہ بہر حال سختی اجرت ہے۔ ای طرح کی کوقر آن مجید یاد کرانے میں جو میں کوجہ سے اجرح کی کوقر آن مجید یاد کرانے میں جو مشقت ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے اجرت کی کوقر آن مجید یاد کرانے میں جو مشقت ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے اجرت کے کاجواز نگل آتا ہے۔

ضروری ہدایات

(الف)عورت ہے نکاح کے لئے مہر کا ضروری ہونا ثابت ہوا۔بغیرمبرکے نکاح سیج نہیں ہوگا۔

(ب) مہر کی زیادہ سے زیادہ حداقہ شریعت میں مقرر نہیں ہے۔ مردا پی حیثیت کو دیکھتے ہوئے جتنا مہر ادا کر سکے مقرر کرسکتا ہے۔ لیکن کم از کم مہررائع دینار بعض حضرات کے یہاں اور ہمارے فقہ فنی میں کم از کم مہردی درہم ہے (جووزن کے لیکا لئے سے اور ہمارے فقہ فنی میں کم از کم مہردی درہم ہے (جووزن کے لیکا لئے سے تقریباً ہونے تین تولہ جا ندی یااس کی قیمت ہے)

تشری زیر درس حدیث میں ندکورہ واقعہ کی غیر فدکور تفصیل بیہ ہے کہ حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کرام ا کے ساتھ مجلس مبارک میں تشریف فرما تھے کہ ایک خاتون مجلس میں آئیں اور حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے کو آپ کی سپردگی میں دینا جائی ہوں۔ آپ نظراً ما کرایک باراسے دیکھااورا نکار میں مربلا دیا کر بیں!

حاضرین صحابہ میں سے کوئی صاحب کھڑے ہوئے اور
یولے کہ یارسول اللہ اگر آپ کوان کی ضرورت نہیں ہے، تو جھ سے
ان کا نکاح فرماد ہے ۔ آپ نے بوج جھا تمہارے پاس مہرد ہے کے
لئے کہ ہوتو نے آؤ۔ وہ گھر گے اور کوٹ کر آئے اور کہا کہ میرے
پاس کچھ بی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آئیس کھ نہ کھی تہ ہوں مہر میں
یاس کچھ بی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آئیس کھ نہ کھی تہ کھی تو مہر میں
ادا ہی کروچا ہے لوے (اسمیل) کی انگوشی ہی ہو۔ وہ بولے کہ
میرے پاس تولوہ کی انگوشی بھی نہیں ہے۔ تب آپ نے فرمایا کہ
میں نے اس عورت کا نکاح تم سے کردیا۔ اس عوض میں کہتم کو جھتنا
قرآن شریف آتا ہو وہ آئیس پڑھا دو۔ (قرآن مجید پڑھانے کا
معادضہ تعلیم ان کا مہر ہوجائے گا۔ شاید حضرات فقہاء کرام نے تعلیم
معادضہ تعلیم ان کا مہر ہوجائے گا۔ شاید حضرات فقہاء کرام نے تعلیم
قرآن پراجرت لینے کا جوازاتی حدیث کی روشنی میں تھے قرارد یہ ہو۔

وعاليجين الله تعالى ممس تمام احكام شريعت برعمل كى توفيق عطافر مائد آمين

### طلاق دينے كاشرى طريقه

نَتُنَجِيَّ مُنَّ اللهِ وَهِ الْمِي بِيوى سے رجعت كرليس بيهال تك كه وہ پاك ہو، پھر يفل آئے۔ پھر پاك ہوجائے ،اس كے بعد اگر وہ چاہيں تو بيوى كوطلاق ديديں۔ ليكن اس سے حبت كرنے ہے پہلے ہى طلاق ديں۔ يا (اگر طلاق ند دينا چاہيں تو)ا ہے نكاح ميں برقر ارركيس ، كونكہ يہى وہ عدت ہے جس كاتكم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ (صحح ابن باجہ)

ضروری ہدایات

(۱) اپند دوستوں کو بتائے کہ طلاق شرکی کی جی صورت ' طلاق سی ' بی ہے جو ای طرح دی جانی چاہئے۔ جس طرح اللہ ورسول نے بتا ہے کہ طلاق ایسے طہر میں دی جائے جس میں شوہر نے بمبستری نہ کی ہو۔ اور صرف ایک لفظ ' طلاق ' سے ایک بی طلاق دی جائے۔ اور طلاق بدی اور طلاق غیر شرکی ہے ہے کہ یا تو صالب حیض میں طلاق وے یا ایسے طہر میں دے جس میں طلاق سے پہلے میں طلاق وے یا ایسے طہر میں دے جس میں طلاق سے پہلے ہمستر ہو چکا ہے۔ یا ایک ہی مرتبہ میں تین طلاق بدی ' کو بعض ہمستر ہو چکا ہے۔ یا ایک ہی مرتبہ میں آخر علا ای بدی ' کو بعض علا ہ طلاق شار نہیں کرتے لیکن اکثر علاء (ائمہ اربعہ رحمہم اللہ) اسے طلاق شار نہیں کرتے لیکن اکثر علاء (ائمہ اربعہ تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہی بارتینوں طلاقیں وی دے دی گئیں تو ائمہ اربعہ کے نز دیک تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہی اور عورت بالکل حرام ہو جاتی ہے ، اب بغیر طالہ یہ بیلے شو ہر کے یاس نہیں روستی۔ طالہ یہلے شو ہر کے یاس نہیں روستی۔

تشری صدیت ذیرورس میں ارشاد مبارک کا پس منظریہ بے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاجر ادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی بیوی کو حالب حیض میں طلاق دیدی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی نے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کواس کی اطلاع دی ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواس کی اطلاع دی ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فر مایا کہتم اپنے بیٹے عبداللہ کو تکم دو کہ وہ ایجی رجعت کرلیس (کیونکہ حالت چیش میں طلاق ممنوع ہو کہ وہ ایجی رجعت کرلیس (کیونکہ حالت چیش میں طلاق ممنوع میں آ جاوے اور پھر پاک ہوجائے اور اس کے بعد دو سری بار حیض آ جاوے اور پھر پاک ہوجائے تو عورت سے ہمیستر ہوئے سے پہلے پہلے اگر چا ہیں تو نکاح برقر ارزمیس ۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق دیدیں۔ اور اگر چا ہیں تو نکاح برقر ارزمیس ۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کے لئے جو وقت عدت برقر ارزمیس ۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق سے پہلے ہمیستر بھی نہ ہوئی ہواور وہ عالی تو اور اس طہر میں طلاق سے پہلے ہمیستر بھی نہ ہوئی ہواور وہ طلاق بھی صرف آ کیک لفظ سے آ کیک بی عدت بیان فرمائی ہو۔ اللہ تعالیٰ بی طلاق بھی صرف آ کیک لفظ سے آ کیک بی عدت بیان فرمائی ہے۔

دعا سيجيء: الله تعالى سب كوشرى احكام كالسيح علم ادراس بربورے بورے مل كى تو نق عطافر مائيں۔ آين

### حامله مطلقه كي عدت

حضرت ذیر بن العوام رضی الله تعالی عندان کی زوجه ام کلثوم بنت عقبہ نے ان (حضرت زبیر) ہے کہا تھا کہتم بھے طلاق دے کرمیرا دل خوش کر دو۔ یہ بات انہوں نے ایسی حالت میں کہی تھی کہ وہ حالہ تھیں۔ تو حضرت زبیر نے ان کی بات من کر آئیس ایک طلاق دیدی اور نماز پڑھنے چلے گئے۔ لوٹ کر جب آئے تو بیوی کو بچر پیدا ہو چکا تھا۔ (لیمن عدت بوگی تھی ، رجعت کا وقت باتی ہی ندر ہاتھا۔ تو حضرت زبیر نے جعنجالاک) کہا کہ اسے کیا ہوگیا تھا کہ جھے دموکہ دیا (کہ ولا دت کا وقت بالکل ہی قریب تھا تب اس نے طلاق ما تی کہ فورانہی عدت بھی ختم ہوجائے ) الله تعالی اللہ علیہ وکہ کا بدلہ دے۔ اس کے بعدوہ (حضرت زبیر پر حضورا قدس صلی اللہ علیہ وکم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو صورت حال بتائی تو آپ نے ارشا وفر ہایا۔ کہ مقدر کا کلھا اپنے وقت پر پورا ہوگیا۔ آپ کو صورت حال بتائی تو آپ نے ارشا وفر ہایا۔ کہ مقدر کا کلھا اپنے وقت پر پورا ہوگیا۔ آپ کو مشبکا اللہ علیہ وقت پر پورا ہوگیا۔ آپ کو مشبکا اللہ علیہ وقت پر پورا ہوگیا۔ آپ کے مقدر کا کلھا اپنے وقت پر پورا ہوگیا۔ آپ کے مقدر کا کلھا اپنے وقت پر پورا ہوگیا۔ آپ مقدر کا کلھا اپنے وقت کو پہنے گیا۔ اب تو تم اسے پیا م دو (پیچھلا تکا می تو ختم ہو گیا ہے۔)

كر مجهي خوشي كاموقع ديدو انهول فيشو هركي بخبري سے فائدہ تشری عدیث شریف کے پہلے جملہ ے حضورا قدس ملی الله عليه وسلم كااشاره آيت قرآني كي طرف ب،جس ميس فرمايا ا تھانا جاہا، یمی دھوکہ موا اور بے جارے حضرت زبیر دھوکہ میں آ گئے، كَيابٌ وَأُو لَاثُ الْآخُمَالِ آجَلَهُنَّ أَنَّ يُضَعَّنَ حَمُلَهُنَّ " لبذابوی کوخوش کرنے کے لئے ایک طلاق دیدی کے عدت کے اندر (حمل والى عورتول كى عدت يبى ب كه بچه پيدا ہوجائے) آپ ای طلاق ہے رجعت کرلی جائے گی۔ مگر ہوا ہے کہ وہ تو طلاق دے کر نے میں بتایا کہ ایس صورت میں کہ طلاق حالت حمل میں دی تی مسجد ملے محتے اور بہال محر میں بجہ پدا ہوگیا، جس کی ولادت سے تتمى جس كى عدت وضع حمل تقى اوروضع حمل مو چكا ہے۔لہذاعدت رجعت کی مدت بی باقی ندری اوران کی بیوی اب ایم منی کی مختار ہو تئیں کہوہ جا ہیں توان سے عقد ٹانی کریں اور نہ جا ہیں توان سے بھی بوری ہوگئ اور حق رجعت بھی باقی ندر ہا۔اب تو تم یمی کر علیحد کی تو ہو بی گئی ہے۔ بیوی کی اس حیالا کی سے حضرت زبیر مات سكتے ہوكدا سے بمرسے نكاح كاپيغام دو، اگردہ شادى برراضى مو جائے تو تم شادی کر سکتے ہو۔ اور اگر راضی نہ ہوتو پھر نہیں۔ کما گئے اور جمنجلا ہٹ میں یہ بددعادے دی کہ جیسے بیوی نے مجھے وحوكه ياب خداتعالى بمى اسدويهاى بدلدو ب حديث ذيرورس مس حفرت زبير رضى الله تعالى عن كالني بيوى

ك لئے يفرمانا كراس نے مجھد حوك ديا منى برحقيقت بے كيونكدان

کی بیوی کواینی صورت حال کا اچھی طرح انداز ہو چکا تھا کہ دفت

ولادت بالكل قريب ب\_اكراس وقت طلاق موجاتى بي توماته ك

التعوفوراني رجعت كاموقع بمى شوبرك باتها الكل جائكاب

سب بجه بوجه كري انهول في فرمائش كي كد مجصا يك طلاق دي

### ضرورى مدايات

(۱) اوگوں کو بتا دیجئے کہ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل "بی ہے چاہے بیدوشع حمل طلاق کے بعد بالکل مصلاً بی واقع ہوجائے۔ جبیما کہ حدیث ذیر درس میں معزرت ذبیر کی بیوی کا واقعہ فدکور ہواہے۔

# جس كاخاوندمرجائے اس كى عدت

تشری زیردرس صدیث میں الگ الگ دو صدیثیں بیان ہوئی ہیں۔ بہل صدیث میں حضوراقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو بیسی میں صدیث میں حضوراقدس ملی اللہ علیہ وسلم مکان مکان میں گزار ہے جس میں اپنے شوہر کی خبر وفات بیٹی ہے۔ چنا نچہ وہ عورت بتاتی ہیں کہ میں نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے تقم کے مطابق اسی مکان میں عدت وفات جار مہینے دیں دن گزار ہے۔

اور دومری حدیث بیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فاطمہ بنت قیس کا واقعہ قل فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت قیس نے اپنی عدت گزار نے کے وقت اپنی بید پریشانی حضوراقد سلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی کہ بیس ایٹ محمر میں اکینی ہوں، جھے اندیشہ ہے کہ کوئی فخص کسی وقت جمعے پر دست درازی نہ کرے تو حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دیدی کہ دوا ہے

تنہائی کے مکان سے کسی دوسرے مکان میں پنتھی ہوجائے۔لہذا اس مسئلہ میں مخبائش ہے کہ عدت گزارنے والی عورت اگر اپنی جان و مال،عزت وآبر و کوغیر محفوظ سمجھے۔ تو وہ عدت گزاری کے لئے دوسرے محفوظ مکان میں پنتھی ہوسکتی ہے۔

### ضروري بدايت

(۱) اپ سامعین کو بتائے کہ جس عورت کے شوہر کی وفات ہوجائے اس کے لئے میضروری ہے کہ وہ عدت وفات ای مکان میں گزار ہے۔ جس میں اسے شوہر کے انتقال کی خبر لمی ہے۔
میں گزار ہے۔ جس میں اسے شوہر کے انتقال کی خبر لمی ہے۔
(۲) اپ خاطبین کو بتائے کہ عدت وفات چار مہینے وی دن ہیں۔ اور اگر حورت حاملہ ہوتو اس کی عدت بچر کی پیدائش پرختم ہوگا۔ اگر بچر کی پیدائش چار مہینے دیں دن سے پہلے بی ہوجائے تو ہوگا۔ اگر بچر کی پیدائش چار مہینے دیں دن سے پہلے بی ہوجائے تو اب اگر وہ جا ہے تو چار مہینے دیں دن کی مدت بھی پوری کرسکتی ہے۔ اب اگر وہ جا ہے تو چار مہینے دیں دن کی مدت بھی پوری کرسکتی ہے۔

دعا سیجئے اللہ تعالی ہماری مستورات کوشر بعت کے احکام کا سیجے علم اوراس پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آبین

### امت محمريه برانعامات

حضور نی کریم صلی الله علیه وسلم کاارش دگرامی ہے کہ

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِيُ عَنُ أُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتُ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلُ بِهِ أَوْ تَكُلَّمَ ) وَقَوْلُهُ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَلِي عَنُ أُمَّتِي الْحَطَأُ وَ النِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكُرَهُوا عَلَيْهِ (صحيح) وَقَوْلُهُ: رُفِعَ اللَّهَ تَجَاوَزَلِي عَنُ أُلِثِ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسُتَيُقِظُ وَ عَنِ الصَّغِيْرِ حَتَّى يَكُبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ رَفِعَ الْقَلَمُ عَنُ ثَلَثِ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسُتَيُقِظُ وَ عَنِ الصَّغِيْرِ حَتَّى يَكُبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعُقِلَ أَوْ يُفِيئَقَ .

ترجیحی : بے شک اللہ تعالی نے میری وجہ سے میری امت کے ن وساوی و خطرات سے درگز فرمادی ہے جووہ دل بی میں کہتار ہے۔ جب تک کداس بڑمل نہ کرے یا اسے زبان پر نہ لائے۔ اور آپ کا بیار شاد بھی ہے کہ اللہ تعالی نے میری وجہ سے میری امت کی خطاء (بے ارادہ غلطی کو اور نسیان (بھول) کو معاف فرما دیا ہے، اور ان باتوں کو معاف فرما دیا ہے ، اور ان باتوں کو معاف فرما دیا ہے جو کس سے زبر دئتی جبروا کراہ سے کرالی جائے اور آپ نے بیجمی فرما دیا ہے کہ: تنین لوگوں کا گناہ نہیں لکھ جاتا۔ (۱) سونے والے کا، جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے۔ (۲) چھوٹے بچے کا، جب تک کہ سیانا نہ ہو جائے اور (۳) مجنوں ودیوانے کا، جب تک کہ ہوش میں نہ آ جائے۔ (عیمین این باجر)

یہ دوسری بات جو بھول ہے ہو جائے ، تیسری وہ بات جو کسی کے ک جبر واکراہ اور زبر دستی کی وجہ ہے ہو۔

اور تیسراار شادمبارک بیہ کہ اللہ تعالیٰ نے (بی تھم دیدیا ہے) کہ تین قسم کے لوگوں کے گناہ لکھے نہ جا کیں۔ ایک تو وہ شخص جوسور ہا ہو، دوسرے بچہ جب تک بڑا اور سیانا نہ ہو جائے، تیسرے وہ مختص جو مجنون اور دیوانہ ہوگیا ہو، جب تک ہوش و حواس میں نہ آجائے۔ لہذا اگر کسی سے جبر بیطلا ق کھوائی جائے تو بیطلاق واقع نہ ہوگی (لیکن آگر ذبان سے طلاق کا لفظ کہہ دیا تو بیطلاق واقع نہ ہوگی (لیکن آگر ذبان سے طلاق کا لفظ کہہ دیا ہے تو طلاق می جبر یہ واقع نہ ہوگی۔

### ضروری ہدایات

(۱) حدیث بیں ندکوراللّٰد تعالیٰ کے انعامات لوگوں کو یاد دلا ہے جن کا تقاضایہ ہے کہ ان انعامات پر اللّٰد تعالیٰ کاشکرا دا کیا جائے۔لہذا ہم سب اُس کاشکرا دا کریں۔ تشریخ: سے حدر س حدیث میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بین ارشادات مبارکہ بیان ہوئے ہیں۔ اور بینتیوں ہی ارشادات القدتعالی کے بین انعاموں کی خوشخبری پرشتمل ہیں۔ پہلا ارش داور پہلی خوشخبری بیہ کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمہ یہ پہلا ارش داور پہلی خوشخبری بیہ کاناہ کے دل میں خیال آئے پر کوئی گرفت اور مواخذہ نہیں ہے۔ جب تک کہوہ دل ہی تک محدود رہے ۔ زبان پر نیا ہے جمل میں نہا ہے۔ اگر زبان پر دہ گناہ کی بات میں دہوسہ وخیال آنایات ناانسان کی قدرت میں نہیں ہے۔ اس لئے میں دہوسہ وخیال آنایات ناانسان کی قدرت میں نہیں ہے۔ اس لئے کام کرناانسان کی قدرت واختیار کی بات ہے۔ اس پر گرفت ومواخذہ ہوگا۔ کام کرناانسان کی قدرت واختیار کی بات ہے۔ اس پر گرفت ومواخذہ ہوگا۔ میں شم کی باتوں سے درگز رفر ما دیا ہے، ان پر گرفت ومواخذہ میں شم کی باتوں سے درگز رفر ما دیا ہے، ان پر گرفت ومواخذہ شمیں ہے۔ ایک تو وہ بات جو بغیر قصد وارادہ قلطی سے ہوجائے، شمیں ہے۔ ایک تو وہ بات جو بغیر قصد وارادہ قلطی سے ہوجائے، شمیں ہے۔ ایک تو وہ بات جو بغیر قصد وارادہ قلطی سے ہوجائے، شمیں ہے۔ ایک تو وہ بات جو بغیر قصد وارادہ قلطی سے ہوجائے، شمیں ہے۔ ایک تو وہ بات جو بغیر قصد وارادہ قلطی سے ہوجائے، شمیں ہے۔ ایک تو وہ بات جو بغیر قصد وارادہ قلطی سے ہوجائے، شمیں ہے۔ ایک تو وہ بات جو بغیر قصد وارادہ قلطی سے ہوجائے، شمیں ہے۔ ایک تو وہ بات جو بغیر قصد وارادہ قلطی سے ہوجائے، شمیں ہے۔ ایک تو وہ بات جو بغیر قصد وارادہ قلطی سے ہوجائے،

غيرالتدكيشم

حَسُّورِ مِلْ اللهِ عَلِيهِ وَلَمْ نَهِ مِنْ اللهِ .

حضورا قدس ملی الله علیہ وسلم نے ان لوگوں کی پرانی زندگی کونظر میں رکھتے ہوئے جس میں وہ لوگ بتوں کی قتم اور جوئے ازاری کے عادی رہ چکے تھے ازاراہ حکمت ان کے لئے بیالاج اور طرح بویز فرمادیا کہ اگر غلطی ہے پرانی عادت کے زیرا تربی غلط افعاظ زبان پر آئی جا کیں تو فور آس طرح اس کا کفارہ ادا کردو۔

### ضروری ہدایات

(۱) این دوستوں کو سمجھائے کہ جان ہو جھ کر اللہ تعالیٰ کے سواغیر اللہ کو شم کھانا شرک ہے، کہ سب سے عظیم و باعظمت ذات ای کی ہے۔ جس کی شم کھائی جاسکے۔ لہذا غیر اللہ کی شم شرک ہے۔ مثلاً یوں کہنا کہ:

(۲) رسول غدا کی تئم یا تمہارے سرکی قشم یا تمہاری جان کی قشم وغیرہ۔ بیصور تیں شرک ہیں۔ اگرا کی قشم کھائے قوراً کلمہ پڑھ نے۔ بیکلمہ اس گناہ کا کفارہ ہوکرائے تئم کردےگا۔ (۳) لوگوں کو '' بیمین عموں'' والاشخص ان تین قشم کے لوگوں میں شامل ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت ہے نہ دیکھیں گے اور انہیں سخت عذاب ہوگا۔ تشریح:حضوراقدس صلی الله علیه وسلم کے ذریعہ تعلیمات اسلامی آنے ہے پہلے لوگ 'کفرجا ہلیت' کے زیراٹر لات وعزیٰ (نامی بنوں) کی شم کھایا کرتے ہتھے، اسلام لانے کے بعد بھی کچھ دنوں تک اپنی برانی عادت کے مطابق بعض وگ ای طرح قتم کھا لیتے اور لات وعزیٰ کی متم کھ کرا بی بات کہتے۔حضوراقد س صلی الله عليه وملم في حكمت كم ساته اس برى اور غلط عادت كى اصلاح فرمادی۔ ارشادفر مایا کہ جو محض متم کھانے کے وقت لات وعزى كى تتم كهائ \_تووه فورأى كلم توحيد لا إلله إلا الله مُحمّد رَّسُولُ اللَّهِ مِن يرْه في مراس بغير اراده شرك كا كفره اس كلمدك ذريع موجائ مسلم شريف مين آئي موئي ال حديث ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص (یرانی عادت کے تحت) اینے ساتھی ہے کسی وقت یوں کہددے کہ " آؤ بھائی، جوا تحيلين " تواس غلط كام كا تام لينے كا كفاره بي ب كه خدائ واحد كنام ير يجهمدقد كرد \_\_ يعنى جواكنام ير يجهرقم داور راكا كرتم این رقم بردهانے کا تھیل نہ تھیو، وہ رقم اللہ کی راہ میں خرج کردو۔ دیکھوانٹدنغالی کتنابڑھا کرٹواب دیے ہیں۔

دعا سیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک ہے اپنی نافر مانی ہے جھوٹی قسموں سے تھوظ رکھے۔ آمین باپ دادا کی شم نه کھاؤ

لَا تَحُلِفُوا بِابُائِكُمْ وَمَنُ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَمَنُ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرُضَ وَمَنُ لَمْ يَرُضَ باللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ .

تَرْتَحِيَّكُمْ اللّهِ بَابِ داد كَ تَسم نه كھايا كرو۔ اور جوفض اللّه تعالى كى تئم كھائے تو وہ ہج ہى تئم كھائے (جموثی تئم كھانا بہت بڑا گناہ ہے) اور جس فخض كے الله تعالى كى تئم كھائى گئى ہوتو اسے اس تئم پرراضى ہى ہوجانا جا ہے (پھركسى اور كی تئم كامطالبہ نه كرے) اور جوفض الله تعالى كى تئم پرراضى نه ہوتو الله تعالى سے اس كاكوئى تعلق نہيں ہے (وہ تو معاذ الله بالكل ہى كافر ہے۔) (ميح ابن مابد)

الله تعالى سے اس كاكوئى علاقه وتعلق نہيں ہے۔الله تعالى جميں اپنى حفاظت و پناہ ميں ركھے۔ آمين!

#### ضروری مدایات

(۱) ایناحباب واجهی طرح سمجهادیج که غیراللد (الله کے سوا

سی اور کی شم کھانا کفروشرک ہے۔ اگر بغیر قصد وارادہ کی کی زبان سے
غیراللہ کی شم کھانا کفروشرک ہے۔ اگر بغیر قصد وارادہ کی کی زبان سے
غیراللہ کی شم کھا کہ طبیبہ پڑھ کراس کا کھارہ کرد ہے۔

کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی شم کھا کر کوئی بات کہ تو بالکل تجی بات

ہونی چاہئے۔ جھوٹی ہم کھانا بہت بڑا گنا ہے۔ اور یہ کہ جس کے

ہونی چاہئے۔ جھوٹی ہم کھانا بہت بڑا گنا ہے۔ اور یہ کہ جس کے

المینان کرتے ہوئے اس پر دامنی بھی ہوجائے۔

اطمینان کرتے ہوئے اس پر دامنی بھی ہوجائے۔

اطمینان کرتے ہوئے کی طرح سمجھا دیجئے کہ یہ بہت بڑا جرم

اور بڑی سرکشی ہے۔ کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی شم پر دامنی نہ ہواور خدا

تعالی کے سواکسی اور شم کا مطالبہ کرے۔ جبیبا کہ لوگ کیا کرتے ہیں

كتبهارى جان كى شم بتهارى سركى شم وغيره بيطريق بهت غلط ہے۔

کھانے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ لیکن تقیقت میں ہر غیراللہ ک التم ناجا کز وحرام ہے۔ چونکہ روائے عام یہی تھا کہ لوگ اپناپ داد کی شم کھایا کرتے تھے۔ اس لئے صرف اس کی ممانعت نہ کور ہوئی۔ حدیث شریف میں فرمایا گیاہے " مَنُ حَلَفَ بِغَیْرِ اللّٰهِ فَقَدْ اَشُرِکَ اَوْ کَفَرَ " (تر نہ کی) لیمنی جس نے اللہ کے سواکس اور کی شم کھائی تو اس نے شرک کرڈ الایا کفر کا مرتکب ہوگیا۔ زیر درس حدیث میں شم کھانے والے کو یہ ہدایت فرمائی کی بی تو کوئی خص شم کھائے تو وہ اپنی شم میں بچ ہی ہوئے۔ جموٹی شم ہرگز نہ کھائے۔ کیونکہ اہل ایمان شم کو سچا ہجھ کراس کا اعتبار کرتے ہیں تو کوئی خص جھوٹی شم کھا کران سے ناجا تزفا کہ ہ نہ اٹھائے۔ ہیں تو کوئی خص جھوٹی شم کھا کران سے ناجا تزفا کہ ہ نہ اٹھائے۔ کھائی جارہی ہے اسے بھی بیچاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی شم کوکائی بچھ کراس پر ماشی و مطمئن ہوجائے کی وہ اللہ تعالیٰ ہی کشم کو کافی تبچھ اب اگر کوئی بد بخت اللہ تعالیٰ کی شم پر راضی نہیں ہوتا اور کسی اور شم کا مطالبہ کرتا ہے، تو وہ خص بے ایمان و کا فر ہے۔

تشريح: حديث شريف من بظامر صرف باب دادكي فسم

دعا سيجيد: الله تعالى سب كوجموفى وغلط قمول سي بيائي - آمين

# فتم کے ساتھ ان شاء اللہ کہنا

حضوراقدس ملى الله عليه وسلم في الاكتاب

مَنُ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى فَلَنُ يَخْنَتُ (ابن ماجه) وَقَوُلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى اِنْ شَاءَ رَجَعَ وَ اِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرُ حالِثٍ .

تَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اورای کے ساتھ انشاء اللہ بھی کہ لیا تو اس کی شم نیٹوٹے گی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے تشم کھائی اورانشاء اللہ کہ دیا تو اس کی سم منعقز بیس ہوئی۔اساعتیارہے تسم پڑل کرے یانہ کرے کوئی کفارہ واجب ندہ وگا۔ (این اجه)

#### ضرورى مدايات

(۱) دوستوں کو ہتاد بیجے کوشم میں استثناء کر فیمنااور انشاء اللہ کہہ لیمنا پسند بیدہ بات ہے، اس صورت میں آ دمی کو پشیمانی نہیں ہوتی۔ (۲) لوگوں کو جموثی شم کھانے سے ڈرایئے اور ہتا دیجئے کے جموثی شم کھانا ہو اسخت ممناہ ہے۔

(۳) اُوگول کو بہ بھی بتا دیجے کہ ' توریہ' جائز ہے۔'' توریہ' جموث کا مصداق نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں بیدواقعہ مردی ہے کہ خضرت وائل بن جرزشی اللہ تعالی عندایک جماعت کے ساتھ کہیں جارہے تھے کہ ایک دخمن نے ان کو پکڑ لیا ساتھی پریشان ہوگئے کہ اب کیا ترکیب کریں کہ بین کی جا کیں تو حضرت سوید بن حظلہ ' نے تشم کھالی کہ آنہیں چھوڑ دو۔ بیریرے بھائی ہیں، پھر حضور اقتدسایا۔ آپ نے اقدی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آکریہ واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کرتم نے تھیک بی تو کہا، یہ جہارے اسلامی بھائی ہیں۔

تشریخ: مطلب میہ کوشم کھانے کے ساتھ ہی اگر
"انشاء اللہ" بھی کہہ دیا (ای کو حدیث میں استثناء ہے تعبیر
فرمایا گیا ہے کہ اگر متم کھا کراستثنا کردیا بعنی اس کے ساتھ ہی
"انشاء اللہ کہہ دیا) تو پھراس کی متم ٹوشنے کا سوال ہی پیدا نہ
ہوگا، وہ متم منعقد ہی نہ ہوگی۔

اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے بول ارشاد فر مایا ہے کہ جس نے تم کے ساتھ ہی ساتھ استثناء کرلیا اور "انشاء اللہ کہدلیا تو اس اسے اختیار ہے ، اگر چاہے تو قتم سے رجوع کر لے اور چاہے تو اس کے مطابق عمل کرے کی بھی صورت میں کفارہ نہ ہوگا۔ محر بیہ بات او پر گزر چی ہے کہ "انشاء اللہ" مصل کہا جائے گا تب بی تھم ہے اور اگر تتم اور استثناء میں فعل ہو جائے تو تتم منعقد ہوجائے گی ، تو ڈنے پر کفارہ ہوگا۔

دعا سيجيئ الله تعالى سب كودين كاحكام كالإبند بنائے - آين

# نامناسب كام پرتشم توژنا

حسنورا قدس سلی الله علیہ وَ ملم نے فرمایا کہ مَنْ حَلَف عَلَی یَمِیْنِ فَوَ أَی غَیْرَ هَا حَیْرًا مِنْهَا فَلْیَاتِ الَّذِی هُوَ حَیْرٌ وَ لِیْکَفَرُ عَنْ یَمِیْنَهِ . ﴿ يَجْرَبُ مِنْ اللهِ عَلَى یَمِیْنِ فَوَ أَی غَیْرَ هَا حَیْرًا مِنْهَا فَلْیَاتِ الَّذِی هُوَ حَیْرٌ وَ لِیْکَفَرُ عَنْ یَمِیْنَهِ . ﴿ يَجْرَبُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا لَا عَدَاتِ اللّٰ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قرآنی کی مملی تفسیر بھی ہے۔

ضرورى مبرايات

(۱) لوگوں کو بتا ہے بیجئے کے مسلمان کی'' ٹیمین افو' میں کوئی گفارہ نیمیں ہے مگر رہ عا دیت ناپیند پیرہ ہے۔

(۲) لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر سی نے قسم کھالی ،اس کے بعد پچھتا یا اور قسم تو ڑنے میں بہتری دیکھی تو قسم تو ڈسکتا ہے ۔قسم تو ڈکراس کا کفارہ اداکر دے۔

(۳) لوگول کوشم کے گفارہ کے متعلق بتاد بیجے کہ اس کی چند صورتیں ہیں۔

ا- دس مسكينول كو كھانا كھلائے ، يا ہر مسكين كو پوئے ووكلو گيہول يااس كى قيمت ديدے۔

۲- یا دس مسکیغول کو پوشاک دیدے

۳- یا شرعی غلام میسر ہوتو ایک غلام آ زاد کر دے۔ ۴- آٹراویر کی صورتوں کی استطاعت نہ ہوتو تین روزے دیکھے۔ تشریخ بخضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے اس حدیث شریف بین سے متعلق بی مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگرتم بین سے کوئی شخص کسی بات کی تشم کھا لے پھر بعد میں اپنی تشم پر پچھتا ہے اور تشم کا تو ڑنا ہی اپنے گئے بہتر سمجھے، تو وہ تشم کو تو ڑکر بہتر صورت اضیار کر سکتا ہے گراس صورت میں اے تشم کو ٹر نے کا کفارہ دینا بخرے گا ، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے واقعہ کا قل میں حضرت مسطح کی شرکت پر ناراض ہو کر گئے تھی کہ وہ اب ان کے ساتھ اپنا حسن سلوک نہ رکھیں گئے ۔ پھر جب آیت نازل ہوئی جس میں سلوک جاری رکھنے کی تلقین کی گئی تھی تو انہوں نے حضور اقدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساتھ اپنی تشم کا منلہ بو چھا، آپ نے فرماویا کہ تشم تو ٹر کر ان کے ساتھ حسن سلوک کا مفارہ دیدو۔ سے اپنی تشم کا منلہ بو چھا، آپ نے فرماویا کہ تشم تو ٹر کر ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ جاری رکھواور قشم کا کفارہ دیدو۔ پیانے مسئلے کا وظیفہ جاری کر دیا، پھراپی تشم کا کفارہ بھی اواکر دیا۔ مسطح کا وظیفہ جاری کر دیا، پھراپی تشم کا کفارہ بھی اواکر دیا۔

حضور اقدس تعلی القدعلیه ونکم کا بیدارشاد گرای ای آیت

و عالسيجيئے اللّٰہ تعالیٰ جمیں شریعت کے احکام کاعلم حاصل کر کے ان پرخلوس نیت سے عمل کی تو فیق عطافر مائے ۔ آمین

# گناه کی نذر ماننا چائز نہیں

حضورصلى القدعلية وسلم كاارشاد ہے كه

(۱) لا نَذَرَ فِي مَعُصِيةٍ وَلا نَذَرَ فِي مَا لا يَمُلِكُ ابُنُ ادْمَ (سلم) وقال لا نَذَرَ فِي مَعَصِيةٍ وَ كَفَّارَتُهُ كَفَرَ أَنْ يَعِمُ وَمَنُ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي اللّهَ فَلا يعْصِه (عَالَى) كَفَّارَةُ يَعِمُ وَمَنُ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي اللّهَ فَلا يعْصِه (عَالَى) كَفَّارَةُ يَعِمُ وَمَنُ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي اللّهَ فَلا يعْصِه (عَالَى) (٣) وَقَالَ لِلّذِي نَذَرَ أَنْ يَمُشِي " إِرْكَبُ أَيُّها الشَّيْخُ فَإِنَّ اللّهَ غَيِي عَنْكَ وَعَنْ نَذُرِكَ . (سلم) لا يَعْصِيت وَكَناه كَي نذر ما ننا جائز فيس بها ورجو بات آوى كا الله غيني عنْك و عَنْ نَذُر بالله والله تعالى كا نذر جائز فيس بهال كا نفاره بحى وي قتم كا كفاره بها وي ينذر بالله تعالى كا نافر مانى كر وه الله تعالى كي اطاعت كر عاور جس في ينذر مانى كروه الله تعالى كي منت مانى تحري في من الله تعالى كي منت مانى تحري الله تعالى كي منت مانى تحق في الله تعالى كي منت مانى تحق بهال الله تعالى كي منت مانى تحق في الله كرا من المن المن المن تعالى كي منت مانى تحق في الله عن المن المن المن المن المن المن عند مانى المن المن المن عند مانى تحق في الله تعالى كي منت مانى تحق بي الله تعالى كي منت مانى تحق في الله المن المن عند من الله تعالى المن المن عند من الله تعالى المن عند من الله تعالى الله تعالى المن عند من الله تعالى الله تعالى المن عند من الله تعالى المناطقة عند المناطقة عند المناطقة عند المناطقة عند المناطقة عند المناطقة عند الله المناطقة عند المناطقة عند المناطقة عند المناطقة عند الله المناطقة عند المناطقة عند المناطقة عند الله المناطقة عند المناطقة عند المناطقة عند المناطقة عند الله المناطقة عند المناطقة

تشری بید درس جار مختلف حدیثوں پر مشتمل ہے۔ پہلی حدیثوں پر مشتمل ہے۔ پہلی حدیث بیہ ہے کہ گناہ کے کام کی نذر اور ایسی نذرجس پر آ دی کا اختیار ہی نہ ہو، ناجائز وحرام ہے اور برٹری سرشی کی بات ہے۔ ورسری حدیث میں بیہ بتایا گیا ہے کہ معصیت کی نذر اگر چہ حرام ہے لیکن بیہ منعقد ہو جائے گی ، اور اے تو ڈ نا اور تو ٹر فیارہ و بینا بھی واجب ہوگا۔

تیسری صدیث میں فرمایا گیا ہے کہ عبادت واطاعت کی نذراگر مانی ہے تو اس پر عمل کرے ،اوراگر مصیت کی نذر مانی ہے تو معصیت کا ارتکاب کر کے اس پر عمل کرنا حلال نہیں ہے۔ اس لئے اسے تو ڈکر کفار ہتم ادا کرنے .

چوتھی حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کسی بوڑ سے مخص نے بیدل سفر کی نذر مان کی تھی ،نو آپ نے اس مخص سے فرمایا کہ بڑے میاں ،سواری کرلو،اللہ تعالی تم ہے بھی بے نیاز و بے پروا ہے۔اور تمہاری رائیں ہے تھی ہے پروااور بے نیاز ہے۔

#### ضروري مدايات

(۱) اوگوں کو نذر و منت کی حقیقت سمجھائے کہ نذر کی حقیقت سمجھائے کہ نذر کی حقیقت سمجھائے کہ عبادات حقیقت سمجھائی کی عبادات اپنے فامہ اللہ تعالیٰ کی عبادات اپنے طور پر اپنے ذمہ واجب کر لے، جواس کی نذر ہی کی وجہ سے اس کے ذمہ واجب ہوگئی ہے۔

د عالم سیجئے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو گناہ ہے بیجائے ہم غلط نذر دمنت ہے محفوظ رکھے۔ آمین